## تعلق بالله

سيدناحضرت ميرزابشير الدين محمود احمر خليفة المسيح الثاني

نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّئ عَلَى رَسُو لِهِ الْكَرِيْم

بِسُم اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْم

## تعلق بإلله

(فرموده 28 دسمبر 1952ء برموقع جلسه سالانه بمقام ربوه)

تشہد، تعوّذ اور سورۃ فاتحہ کی تلاوت کے بعد اصل تقریر ''تعلق باللہ''سے قبل بعض ضروری امور کاذ کر کرتے ہوئے حضور نے فرمایا:-

''خدام الاحمريہ نے اس سال دس معیار مقرر کئے تھے یہ دیکھنے کے کونسی مجلس علم انعامی کی مستحق ہے

لئے کہ کونسی مجلس علمِ انعامی کی مستحق ہے اس ہدایت کے مطابق خدام الاحمد یہ نے انسکیٹر مجلس کھیوا کر تمام مجالس کا معائنہ کروایا اور انسکیٹر صاحب کی رپورٹ موصول ہونے پر مجلس عاملہ مرکزیہ نے ایک سب سمیٹی مقرر کی جس نے ہر شق پر تفصیلی غور کرنے کے بعد مجلس عاملہ مرکزیہ نے سب سمیٹی کی مجلس عاملہ کے سامنے اپنی رپورٹ پیش کر دی۔ مجلس عاملہ مرکزیہ نے سب سمیٹی کی رپورٹ پر بحث و سمحیص کے بعد فیصلہ کیا کہ امسال مقرر کر دہ معیاروں کے مطابق مجلس خدام الاحمد یہ راولپنڈی تمام مجالس میں سے اوّل رہی ہے اس مجلس نے سومیں سے اوّس اس مجلس نے سومیں سے اور اس نمبر حاصل کئے ہیں۔ مجلس خدام الاحمدیہ چک نمبر 121 گو کھووال دوم رہی ہے اور اس نے سومیں سے وونسٹھ نمبر حاصل کئے ہیں۔ مجلس خدام الاحمدیہ چک نمبر ایک سوم رہی ہے اس مجلس نے سومیں سے چونسٹھ نمبر حاصل کئے ہیں۔ اوّل رہنے والی مجلس کو انعامی جھنڈا دیاجا تاہے مگر اس دفعہ میں نے جلسہ میں حجنڈا دیناروک دیا ہے کیونکہ اس طرح تقریر میں حرج واقع ہو تا ہے۔ نے جلسہ میں حجنڈا دیناروک دیا ہے کیونکہ اس طرح تقریر میں حرج واقع ہو تا ہے۔ نے جلسہ میں حجنڈا دیناروک دیا ہے کیونکہ اس طرح تقریر میں حرج واقع ہو تا ہے۔ نے جلسہ میں حجنڈا دیناروک دیا ہے کہ خدام الاحمدیہ کی تین جماعت کی ترغیب اور تحریص کے لئے میں نے اعلان کر دیا ہے کہ خدام الاحمدیہ کی تین جماعت کی ترغیب اور تحریص کے لئے میں نے اعلان کر دیا ہے کہ خدام الاحمدیہ کی تین جماعتوں کا کام بہت اچھارہا ہے۔ اوّل جماعت راولپنڈی ، دوم مجلس چک نمبر 121

گو کھو وال اور سوم نمبر پر کراچی۔ اس کے علاوہ تمام جماعتوں کی طرف سے خبریں پہنچی رہی ہیں کہ ضرورت کے مواقع پر بالعموم خدام نے اچھا کام کیا ہے اور یہی نوجوانوں کا فرض ہو تاہے۔ بوڑھے یہ کام نہیں کرسکتے جب یہ لوگ بوڑھے ہو جائیں گے تواس وقت اگلی نسل آجائے گی اور پھر اس کے بوڑھا ہونے پر اس سے اگلی نسل آجائے گی۔ مجھے جو رپورٹیں پہنچی رہی ہیں ان میں اکثر جماعتوں نے خدام کی تعریف کی ہے۔ بے شک بعض نے کمزور کوگ بھی دکھائی ہے مگر یہ نہیں کہ سب نے ایسا کیا ہو۔ ہر جماعت میں پھی کچھ کمزور لوگ جماعت میں بھی پچھ کمزور لوگ میں ہوتے ہیں اور ہماری جماعت میں بھی پچھ کمزور لوگ بھی ہوتے ہیں اور ہماری جماعت میں بھی پچھ کمزور لوگ میں اس نے میں اس کے وقت سارے خاموش رہیں۔ مقد مربہ نہیں کہ دینا چاہتا ہوں مقد مربہ نہیں کہ دینا چاہتا ہوں میں اس مقد مربہ نہیں کہ دینا چاہتا ہوں

سوال کیا ہے کہ جب حضرت اتال جان کی نعش مبارک کو قادیان کے بہتی مقبرہ میں حضرت مسے موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ دفن کر دیا جائے گا تواس وقت رہوہ کے بہتی مقبرہ کی کیا حیثیت رہ جائے گی؟ یہ سوال توبالکل سادہ تھا اور اگر کوئی نئی چیز ہوتی تو انہیں پوچھنے کی ضرورت بھی ہوتی گر بھر بھی مئیں یہ بنا دینا چاہتا ہوں کہ اسلام میں یہ طریق جاری ہے چنانچہ دیکھ لو مقام ابراہیم گمّہ میں ہے گر حضرت ابراہیم گمّہ سے چلے گئے اور بیت المقدس میں دفن ہوئے گر باوجود اس کے ہم اسے صرف خانہ کعبہ نہیں گئے اور بیت المقدس میں دفن ہوئے گر باوجود اس کے ہم اسے صرف خانہ کعبہ نہیں کہتے بلکہ مقام ابراہیم بھی کہتے ہیں کیونکہ نبی تو دنیا میں آتے اور فوت ہو جاتے ہیں گر ان کے جانے کی وجہ سے کسی مقام کی برکات نہیں جاتیں چنانچہ کل ہی میں نے بتایا تھا کہ کہ کسی مقدس مقام کی برکت بھی نہیں جاتی اور جس مقام پر ایک دفعہ اللہ تعالی کا فضل کہ بڑانیک ہو اور بیٹا بُراہو تو برکت مٹ جائے گی۔ گر جس مقام پر دُعائیں کی گئی ہوں باپ بڑانیک ہو اور بیٹا بُراہو تو برکت مٹ جائے گی۔ گر جس مقام پر دُعائیں کی گئی ہوں اور جہاں خدا نے اپنے فضل کی بارشیں نازل کی ہوں اس مقام کی برکات بھی مٹ ہی مذہی سکتیں۔ آپ لوگوں نے یہ کیوں سمجھا کہ خدا تعالی کے پاس آتی تھوڑی بر کتیں ہیں سکتیں۔ آپ لوگوں نے یہ کیوں سمجھا کہ خدا تعالی کے پاس آتی تھوڑی بر کتیں ہیں نہیں سکتیں۔ آپ لوگوں نے یہ کیوں سمجھا کہ خدا تعالی کے پاس آتی تھوڑی بر کتیں ہیں نہیں سکتیں۔ آپ لوگوں نے یہ کیوں سمجھا کہ خدا تعالی کے پاس آتی تھوڑی بر کتیں ہیں

لہ اگر وہاں بر کتیں نازل کرے گا تو یہاں نہیں کرے گا۔ وَ مَا یَعْلَمُ جُنُوْدَ دَیِّكَ خدا تعالیٰ کے فضل تو اس قدر ہیں کہ اگر زمین کا پیتہ پیپہ بھی بہثتی مقبر ہ بن جائے تو پھر بھی وہ فضل بچاہی رہے گا۔ ہمیں تو یقین ہے کہ آپ کی نغش قادیان جائے گی۔ مگر وہ صرف اپنی بر کتیں لے جائے گی اس مقام پر اسی طرح اس کی بر کتیں نازل ہوتی رہیں گی جس طرح اب نازل ہو رہی ہیں۔ آخر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکّہ میں پیدا ہوئے مگر مد فون مدینہ میں ہیں۔ پس جو خدا مکّہ سے اپنی بر کتوں کو بچا کر مدینہ لے گیا اور اس نے مدینہ کو بھی بابر کت کر دیااسی خدانے اس زمانہ میں قادیان کو بھی بابر کت کیااور پھر قادیان کی بر کتوں سے بچا کر اس نے ربوہ کو بھی بابر کت کر دیا۔ اس قشم کے خیالات محض لو گوں کے اپنے اندازوں پر مبنی ہوتے ہیں۔وہ سمجھتے ہیں کہ جس طرح ہم غریب ہیں اسی طرح نَعُوْ ذُبِاللّٰہِ خدا بھی غریب ہے۔لطیفہ مشہورہے کہ مسلمانوں کی بادشاہی کے زمانہ میں ایک نائی جو امر اء کی حجامتیں بنایا کر تا تھااسے ایک د فعہ کسی امیر نے دوسواشر فی انعام دے دی۔ چونکہ دوسُوانٹر فی کی تھیلی اسے بکدم ملی اس لئے وہ ہر وقت اسے اچھالتا ر ہتا اور جب بھی کوئی شخص ملتا اور پوچھتا کہ سنایئے شہر کا کیا حال ہے تووہ کہتا کہ بغداد کا کوئی ہی بد قسمت ہو گا جس کے پاس دو سَواشر فی بھی نہ ہو۔ چو نکہ وہ امر اء کا نائی تھااس لئے وہ تھیلی کے متعلق زیادہ احتیاط نہیں کر تا تھا۔ ایک د فعہ کسی امیر کو مذاق سوجھا اور اس نے چیکے سے وہ تھیلی کھسکالی۔اب وہ کسی سے یوچھ بھی نہیں سکتا تھا کیو نکہ ڈر تا تھا کہ امر اءاُسے کہیں گے کہ تو ہم پر چوری کاالزام لگا تاہے مگر دوسری طرف اسے صدمہ بھی سخت تھا۔ آخر غم کے مارے وہ بہار ہو گیا۔ جب لوگ اسے پوچھنے جاتے اور دریافت تے کہ بتلایئے اب شہر کا کیاحال ہے تووہ کہتا کہ شہر کا کیا پوچھتے ہووہ تو بھو کا مَر رہاہے۔ آخراس امیر نے تھیلی نکال کر دے دی اور کہاشہر کو بھُو کانہ مارواور اپنی تھیلی لے لو۔ پس ا پنی کمزوریوں پر خدا تعالیٰ کی رحمتوں کا کیوں اندازہ لگاتے ہو۔

خدا تعالیٰ توبہ چاہتاہے کہ جگہ جگہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مثیل اور خادم پیدا ہوں۔ خدا تعالیٰ توبہ چاہتاہے کہ ہم جگہ جگہ مقامِ ابراہیم پیدا کر دیں،

خدا تعالیٰ تو یہ چاہتاہے کہ ہم دُنیا کے کونے کونے میں مدینے قائم کر دیں، خدا تعالیٰ تو یہ چاہتا ہم دُنیا کے کونے کونے میں قادیان قائم کر دیں اور تم سجھتے ہو کہ خدا تعالیٰ کے یاس جتنی بر کتیں تھیں وہ اس نے صرف ایک مقام پر ہی نازل کر دی ہیں۔ حالا نکہ وہ خو د اہتاہے کہ آگے بڑھواور میری بر کتوں سے حصّہ لو۔ رو کی*ں تم نے خود کھڑی کر*لی ہیں کہ تم کہتے ہو ہم مقامِ ابر اہیم تک نہیں پہنچ سکتے۔ ہم ان بر کتوں کے دار ث نہیں ہو سکتے جن بر کتوں سے پہلے لو گوں نے حصّہ پایا۔ پس اگر تم خود ہی ان بر کتوں کو نہ لو تو تمہاری مر ضی۔ تم خود پیچیے بٹتے ہو اور کہتے ہو کہ بیہ نہیں ہو سکتا اور وہ نہیں ہو سکتا۔ مَیں نے ا یک د فعہ تقریر میں کہہ دیا کہ ہر مؤمن کوایک چھوٹامجمر بننے کی کوشش کرنی چاہئے۔اس یر مخالفین نے شور مجادیا کہ ہتک ہو گئی، ہتک ہو گئی۔ حالا نکہ جب کسی کی اقتداء کرنے کے لئے کہاجائے گاتو ہمیشہ کسی نیک اور یاک آدمی کا نام ہی لیاجائے گا۔ شیطان کا نام تو نہیں لیا جائے گا۔ پس سوال یہ ہے کہ آخر ہم کیا کہیں؟ اگر یہ کہیں کہ اہلیس بنو تب مصیبت ہے اور اگر کہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللّٰہ علیہ وسلم کے مثیل بنوتب مصیبت ہے۔ بیہ توویسی ہی مثال ہے جیسے کہتے ہیں کہ کوئی امیر سفر کے لئے زکلا تواس نے اپنے ساتھ ایک میر اتی لے لیا۔ ایک جگہ پہنچے تو ہارش آگئی اور حبیت ٹینے لگ گئی۔ میر اثی نے کہیں سے چاریائی لی، چو ہدری صاحب کواس پر بٹھایااور آپ سر ک کراس کی پائنتی پر بیٹھ گیا۔ چو ہدری ص نے اس کو دو چار تھپٹر لگائے اور کہا کم بخت تو ہمارا مقابلہ کر تاہے اور ہمارے ساتھ ا یک چاریائی پر بیٹھتا ہے۔ آگے چلے تو بیٹھنے کے لئے چاریائی بھی نہ ملی وہ کہیں سے ایک ی لا یا اور اس نے زمین کھو د نی شر وع کر دی۔ تسی نے اس سے بوچھا کہ یہ کیا کر رہے ہو؟اُس نے کہابات بیہ ہے کہ چوہدری صاحب کے برابر تومیں بیٹھ نہیں سکتا،اب بیز مین پر بیٹھے ہیں تو میرے لئے یہی صورت رہ گئی ہے کہ مَیں زمین کھود کر ان سے بھی نیجے بیٹھوں۔ یہی حال ان لو گوں کا ہے۔ شیطان کہوتب غصّہ آتا ہے، محمد رسول اللہ کہوتب غصّه آتا ہے۔ حالانکہ انسان یامحدرسول الله صلی الله علیه وسلم کامٹیل بنے گایا شیطان ی انسان حیران ہو تاہے کہ وہ کیے کیا۔ غرض اللہ تعالٰی تو کہتاہے کہ تم سارے

نبیوں کی بر کتیں لولیکن انسان آپ کمزوری دکھا تاہے اور کہتاہے یہ نہیں ہو سکتا، وہ نہیں ہو سکتا، وہ نہیں ہو سکتا۔ پس مَیں یہ تو نہیں کہتا کہ ان کی نغش قادیان نہیں جائے گی، جائے گی اور ضرور جائے گی مگر جو بر کتیں یہاں نازل ہو رہی ہیں وہ نازل ہوتی چلی جائیں گی۔ دیھو صحابہ اس نکتہ کو سمجھتے تھے چنانچہ نماز اور دُعا تو الگ رہی وہ اس مقام سے بھی برکت دھو نڈتے تھے جہاں رسولِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پیشاب کیا ہو۔

حضرت عبداللہ بن عمرؓ جب بھی حج کے لئے جاتے توایک مقام پر وہ خاص طور پر تھوڑی دیر کے لئے قافلہ کو تھہراتے اور پیشاب کے لئے بیٹھ جاتے۔اُنہوں نے دو تین جے کئے تھے۔ایک صحابی مجتے ہیں مَیں نے ایک د فعہ دیکھا تو جہاں وہ پیشاب کے لئے بیٹھے تھے وہ حبَّہ بالکل خشک تھی۔ مَیں نے ان سے کہا کہ آپ نے ہمارااتنا حرج کیا۔اگر آپ کو پیثاب آیانہیں تھاتو آپ نے قافلہ کو تھہرایا کیوں، آپ یہاں بیٹھے کس لئے؟ وہ کہنے لگے بیہ بات نہیں اصل بات بیہ ہے کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا تو مَیں نے دیکھا کہ اس مقام پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیثاب کیا تھا۔ پس مَیں جب بھی یہاں سے گزر تاہوں مَیں کہتاہوں کہ موقع جانے نہ یائے اور خواہ مجھے بیشاب آ یا ہو یانہ آیا ہو مَیں یہاں تھوڑی دیر کے لئے برکت حاصل کرنے کے لئے بیٹھ جاتا ہوں۔ $^2$ تو صحابہ " بیہ سمجھتے تھے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر کام میں نقل ان کے لئے بر کت کامؤجب ہے اور در حقیقت بیہ بات ہے بھی درست۔ جہاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے، جہاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے اور جہاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کام کئے وہاں بر کتیں ہی بر کتیں ہیں۔ دیکھو، آپ لوگ ہمیشہ حضرت مسيح موعود عليه السلام كابيه الهام پيش كياكرتے ہيں كه:

"بادشاہ تیرے کپڑوں سے برکت ڈھونڈیں گے "\_3

حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کے جسم سے آپ کے کپڑے لگے اور وہ بابر کت ہو گئے۔ پھر اگر کسی زمین پر کوئی مقدس انسان رہے تووہ کیوں بابر کت نہیں ہو گئے۔ پھر اگر کسی زمین پر کوئی مقدس انسان رہے تووہ کیوں بابر کت نہیں ہو گئے۔ حقیقت یہ ہے کہ روحانی دنیامیں اس کی اتنی مثالیں موجود ہیں کہ یہ سوال ہر شخص کو

خود ہی سمجھ لینا چاہئے تھا اور اس بارہ میں کسی سوال کی ضرورت ہی محسوس نہیں کرنی چاہئے تھی۔

ایک افسوسناک واقعه نیجه کند

آج رات کو ایک افسوس ناک واقعہ ہؤا کہ عور توں کی پانچ بیر کیں جل گئیں اور ہز اروں روپبیہ کا نقصان ہؤا۔

بیس سے زیادہ بستر ہی جل گئے اور بہت سی عور توں کے بُر فتے جل گئے اور بہت سی عور توں کے بُر فتے جل گئے اور بہت سی عور توں کی جو تیاں جل گئیں یاغائب ہو گئیں۔ بعض کی ایک جل گئی اور ایک رہ گئی۔ اس طرح ہز ار ہا کا نقصان ہو گیا۔ زیورات بھی بڑی مقدار میں ضائع ہوئے ہیں۔ کچھ تو مل رہے ہیں مگر کچھ ابھی تک نہیں ملے۔ ایک عورت کا کئی ہز ار کا زیور گم ہو گیا ہے۔ یہ نقصان کچھ تو آگ کو پھیلنے سے بچانے کے لئے بعض اور بیر کیں ہمیں خود بھی گرانی پڑیں۔ بڑی وجہ اس نقصان کی یہ تھی کہ عور توں کی بیر کیں بیر کیس ہمیں خود بھی گرانی پڑیں۔ بڑی وجہ اس نقصان کی یہ تھی کہ عور توں کی بیر کیں الگ تھیں، ان کارستہ بہت محدود تھا اور اس وجہ سے فوری طور پر زیادہ امداد نہیں پہنچ

اس موقع پر حضورنے اعلان فرمایا کہ:-

"الحمد للله ابھی اطلاع ملی ہے کہ اس عورت کا آٹھ تولہ کاہار مل گیا ہے۔ بہر حال زیورات انشاء الله مل جائیں گے۔ اس عورت کے کڑے بھی تھے وہ بھی امید ہے مل جائیں گے"۔

سلسله کقریر جاری رکھتے ہوئے حضورنے فرمایا:-

" مَیں اس موقع پر پہلی نصیحت مستورات کو یہ کرنا چاہتا ہوں کہ وہ صبر اور ہمت سے ہی ہمت سے کام لیں۔ بعض عور تیں اس حادثہ کی وجہ سے سخت گھبر اگئیں اور وہ صبح سے ہی بستر باندھ کر بیٹھ گئیں کہ ہم تو جاتی ہیں۔ اس میں کوئی شُبہ نہیں کہ عور تیں چاہتی ہیں ان کے اچھے کپڑے ہوں اور اگر معمولی کپڑے بھی ہوں تو میلے نہ ہوں۔ کیونکہ بہر حال کچھ نہ ہوں دیت کا احساس عورت میں پایا جاتا ہے لیکن ایسے وقت میں اپنے جذبات اور احساسات کو د بالینا چاہئے۔ ایسے وقت میں غیر ت کا تقاضا یہی ہو تا ہے کہ انسان کہہ دے

لہ کرلوجو کچھ کرناہے میں اپنے مذہب اور عقیدہ کو نہیں حچوڑ سکتا یہی توغیر ت د کھانے کاوفت ہو تاہے۔اور کونساوفت ہے جس میں انسان اس قشم کی غیر ت د کھا سکے۔ امورِ عامہ کی رپورٹ بیہ ہے کہ جیسے مر دوں کی بیر کوں میں اتفاقی طوریر آگ لگ گئی تھی اسی طرح عور توں کی بیر کوں میں بھی اتفاقی طور پر آ گ لگ گئی ہے لیکن مَیں ان کی اس رپورٹ کو تسلیم نہیں کر تا۔ مر دول کی بیر کول کے متعلق ان کی رپورٹ میں نے تسلیم کر لی تھی مگر اس رپورٹ کو میں غلط سمجھتا ہوں اور اس کی میرے پاس وجوہ موجو دہیں۔مَیں بہ تو نہیں کہتا کہ انہوں نے حجوٹ بولا ہے مگر انسان کی فطرت میں بیہ بات داخل ہے کہ وہ چاہتاہے کہ مجھ پر یامیرے محکمہ پر الزام نہ آئے۔میرے نز دیک اسی اثر کے ماتحت ان کی بیر رپورٹ ہے مگر ہمارے پاس اس رپورٹ کے غلط ہونے کی وجہ موجو د ہے۔ ہم نے دو ذرائع سے اس حاد ثہ کی تحقیقات کرائی ہے۔ ایک تحقیق تو ناظم جلسہ نے اسی وقت کی۔ میں نے انہیں حکم دیا کہ فوراً تحقیقات کرو اور مجھے اپنی تحقیق کے نتائج سے اطلاع دو۔ دراصل جلسہ سے جانے کے بعد مجھے کافی عرصہ تک نیند نہیں آئی۔ نمازوں اور ملا قاتوں کے بعد بھی مَیں دیر تک جاگتا رہا۔ اس کے بعد میں لیٹا ہی تھا کہ یکدم شور کی آواز آئی اور معلوم ہؤا کہ عور توں کی بیر کوں میں آگ لگ گئی ہے۔ مَیں نے فوراً آدمی دوڑائے اور کہا کہ مجھے اطلاع دو کہ کیسے آگ گگی ہے۔ چنانچہ ڈیڑھ بجے رات انہوں نے مجھے اطلاع دی جس میں انہوں نے نقشہ بھی دیا ہؤا تھا۔ مَیں نے جو پہرے دار بھجوائے تھے اُنہوں نے بتایا کہ ایک عورت نے بیہ کہاہے کہ مَیں نے خود بعض آ د می جاتے ہوئے دیکھے ہیں جو کہتے تھے کہ رستہ نہیں ماتا،رستہ نہیں ماتا۔اسی طرح انہوں نے کہا کہ ایک عورت کہتی ہے کہ یہ آگ باہر سے آتے ہوئے مَیں نے دیکھی ہے۔ اس کے بعد ناظم حبلسہ کی رپورٹ بھی پہنچ گئی۔ اس میں وضاحت سے ذکر تھا کہ فلاں عورت سے میں نے بیان لئے ہیں وہ کہتی ہے کہ میں اپنی بیر ک میں بیٹھی ہوئی تھی کہ مجھے حیوت کے اویر سے گرمی لگی اور پھر مَیں نے اوپر سے نیچے آگ آتی ہوئی دیکھی

بھیل گئی اور پھر مَیں نے شور مجا دیا کہ آ گ لگ گئی ہے۔اسی طرح ان کا بیان ہے کہ

دو تین اَور عور توں نے بھی یہی بیان کیا کہ ایک جگہ نہیں بلکہ دو تین جگہ ہاہر سے آگ آتی ہوئی دیکھی گئی ہے۔ اس کے بعد صبح لجنہ نے تحقیقات کی۔ لجنہ کی تحقیقات بھی قریباً اسی طرح ہے جس طرح یہاں ناظم جلسہ کی تحقیق تھی۔ وہ بھی کہتی ہیں کہ عور توں کی ئواہی سے بیہ بات ثابت ہے کہ انہوں <sup>ن</sup>نے خو د آگ لگتے د<sup>ہ</sup> یکھی جواویر سے پنچے کی طرف آئی۔ پس امورِ عامہ کی رپورٹ میرے نزدیک درست نہیں۔ انہوں نے صرف اپنی بدنامی سے ڈر کر کہ ان کے محکمہ پر الزام آئے گا اس طرح کی رپورٹ کر دی ہے۔ حالا نکہ حقیقت بہ ہے کہ وہ آگ باہر سے لگی ہے۔ بلکہ اب تو مجھے یہ بھی شُبہ پیداہو گیا ہے کہ مر دوں والی آگ بھی کسی نے دانستہ نہ لگائی ہو۔ بالکل ممکن ہے کہ کوئی دوست بن لر آ گیاہواوراس نے لیمپ کی بتیاس طرح اونچی کر دی ہو کہ گھانس پھونس کو آ گ لگ گئی ہو۔ یہ پر انا دستور ہے جو الہی جماعتوں کے مخالف ہمیشہ اختیار کیا کرتے ہیں لیکن ان باتوں کو دیکھ کر مؤمن کا ایمان اور بھی بڑھ جایا کر تاہے۔مؤمن کی مثال در حقیقت ربڑ کے گیند کی سی ہوتی ہے کہ اسے جتنا دباؤاتناہی اُحپھلتا ہے۔ پس مؤمنوں کے ارادوں کو لیّت کرنے کی بجائے یہ چیزیں اُن کے ایمانوں کو اور بھی بڑھانے والی ہیں اور انہیں کہنا چاہئے کہ اچھااگلی د فعہ ہم اور زیادہ آئیں گے۔ آخر جب مشر قی پنجاب سے لوگ آئے تو ان کا کتنا نقصان ہؤا تھا۔ یہاں زیورات والی عور تیں تو صرف یانچ سات ہوں گی باقی ا کثر غرباء تھیں لیکن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لئے سامان پیدا کر تاہے۔

ناظم صاحب جلسہ میرے پاس آئے کہ عور توں کے لئے بستروں کا کیاانظام کریں۔
خدا تعالیٰ کی قدرت ہے کہ پر سول ہی ایشین افریقن سمپنی جس میں سلسلہ کے بھی حصے ہیں اور میرے اور میر کی اولاد کے بھی حصے ہیں۔ مجھی خدا تعالیٰ کے نام پر کچھ حصتہ نکالا کرتی ہے۔ تھوڑے ہی دن ہوئے مجھے اُن کی چِہٹی آئی کہ ہم پچاس اطالین ممبل غرباء کے لئے بھوارہے ہیں۔ عجیب بات یہ ہے کہ وہ ایسے موقع پر پہنچے کہ ابھی ممبل غرباء کے لئے بھوارہے ہیں۔ عجیب بات یہ ہے کہ وہ ایسے موقع پر پہنچے کہ ابھی ممبل غرباء کے لئے بھوارہے ہیں۔ عجیب بات یہ ہے کہ وہ ایسے موقع پر پہنچ کہ ابھی کمبلوں کا بنڈل بند کا بند ہی پڑا تھا۔ جس وقت ناظم صاحب جلسہ میرے پاس آئے تومیس نے کہاوہ بنڈل ان کے حوالے کر دو۔ یوں بھی وہ ہم نے غربیوں اور حاجمتندوں میں ہی

تقسیم کرنے تھے مگر مَیں سمجھتا ہوں کہ اس د فعہ کمپنی کو زیادہ تواب اور اجر ملے گا۔ یوں توہ ممبل پہلے بھی جھیجے تھے مگر معلوم ہو تاہے اس د فعہ انہوں نے زیادہ اخلاص سے جھیجے ہیں کیونکہ وہ ایسے موقع پر کام آئے جبکہ سلسلہ کوان کی سخت ضرورت تھی"۔

(الفضل7د سمبر1960ء)

اِسكے بعد اصل موضوع تعلق باللہ پر تقریر کا آغاز کرتے ہوئے حضور نے فرمایا:-"میری آج کی تقریر کا موضوع تعلق بِاللہ ہے میں نے پچھلے دنوں اپنے ایک

خطبہ میں بھی بیان کیا تھا کہ بہت سے لوگ میرے یاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دعا کریں بیٹا ہو جائے۔ کوئی کہتاہے دعا کریں میری بیوی اچھی ہو جائے۔ کوئی کہتا ہے دعا کریں مجھے کوئی بیوی مل جائے۔ کوئی کہتاہے دعا کریں میر ااپنی بیوی سے ایک جھگڑا چل رہاہے اُس میں صلح کی کوئی صورت پیدا ہو جائے۔ کوئی کہتاہے دعا کریں مجھے نو کری مل جائے۔ کوئی کہتا ہے دعا کریں میں امتحان میں کامیاب ہو جاؤں۔ کوئی کہتا ہے دعا کریں مجھے اپنی ملازمت میں ترقی مل جائے۔ کوئی کہتاہے دعا کریں میری فلاں جگہ سے تبدیلی ہو جائے۔ اسی طرح عور تیں میرے یاس آتی ہیں تو کوئی کہتی ہے میرے ہاں صرف لڑ کیاں ہیں دعا کریں کہ کوئی لڑ کا ہو جائے۔ کوئی کہتی ہے میرے خاوند کا سلوک میرے ساتھ اچھا نہیں دعا کریں کہ اُس کا سلوک اچھا ہو جائے۔ کوئی کہتی ہے میرے خاوند کا سلوک تواچھاہے لیکن دعا کریں کہ وہ اس سے بھی زیادہ اچھاسلوک کرے۔ کوئی کہتی ہے میرے ماں باپ اور خاوند کے در میان کوئی جھگڑاہے دعا کریں کہ اُن کی آپس میں صلح ہو جائے۔غرض جتنی ضرور تیں بیان کی جاتی ہیں وہ ساری کی ساری ایسی ہوتی ہیں جو اس د نیا کی زند گی کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں حالا نکہ سب سے مقدّم دعا اگر کوئی ہو سکتی ہے تو یہی ہے کہ ہمارااللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق پیداہو جائے اور سب سے مقدم سوال اگر کوئی شخص کر سکتاہے تو یہی ہے کہ میری اِس بارہ میں راہنمائی کی جائے کہ مجھے تعلق باللہ نس طرح حاصل ہو سکتا ہے کیونکہ ہماری زندگی کاسب سے بڑا مقصدیہی ہے۔ اگر ہمارا اللّٰہ تعالیٰ کے ساتھ سیا تعلق پیدا ہو جائے تو ہاتی سب چیزیں اِسی میں آ حاتی ہیر

کہتے ہیں کہ"ہا تھی کے یاؤں میں سب کا یاؤں"۔

تذکرۃ الاولیاء میں لکھا ہے کہ کوئی بزرگ تھے جن کے ہمسابیہ میں کوئی امیر نخض رہتا تھاجورات دن ناچ گانے کی مجالس گرم رکھتا تھااور ہر وفت شور وغوغاہو تارہتا تھا چو نکہ اس طرح اُن کی عبادت میں خلل واقع ہو تا تھا ایک دن اُنہوں نے اُسے سمجھا یا اور کہا کہ تم رات کو باجے بجاتے اور اُونچا اُونچا گاتے ہو اس طرح میری عبادت میں خلل آتا ہے مناسب یہ ہے کہ تم اِس قسم کی مجلسوں کو بند کر دو۔ وہ امیر آدمی بادشاہ کا مصاحب تھااُسے یہ بات بُری لگی اور اُس نے باد شاہ کے پاس شکایت کر دی کہ اِس طرح بعض لوگ ہمارے گانے بجانے میں مزاحمت کرتے ہیں۔ باد شاہ نے فوج کا ایک دستہ اُس کے مکان پر بھجوا دیا۔ جب شاہی فوج آگئی تو اُس نے اُس بزرگ کو کہلا بھجوایا کہ میری حفاظت کے لئے فوج آگئی ہے اگر طاقت ہے تو مقابلہ کرلو۔اُس بزرگ نے جواب دیا کہ اِن سامانوں سے تو مقابلہ کی مجھ میں طاقت نہیں لیکن لڑائی ہم نے بھی نہیں حچوڑنی۔اگر ہم تیروں سے تمہارامقابلہ کریں تونہ معلوم ہمارا تیر نشانہ پریڑے یانہ پڑے اِس کئے ظاہری تیر اور تلوار کی بجائے ہم رات کے تیروں سے تمہارامقابلہ کریں گے۔ جب یہ پیغام اُسے پہنچا تو معلوم ہو تا ہے اُس کے اندر تھوڑی بہت نیکی تھی پہلے تو وہ خاموش رہالیکن کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد اُس کی جینے نکل گئی اور اُس نے کہا مجھے معاف کیا جائے آج سے باجا گاناسب بند ہو جائے گا کیو نکہ رات کے تیروں کے مقابلہ کی نہ مجھ میں طاقت ہے اور نہ میرے بادشاہ میں طاقت ہے۔ تو حقیقت پیرے کہ خدا تعالیٰ کا ملنا اور اُس سے انسان کا تعلق پیدا ہو جانا ہے سب سے اہم اور ضروری چیز ہے اور اگر خدامل سکتاہے تو پھراس میں کوئی شُبہ ہی نہیں رہتا کہ ہماراسب سے بڑا فرض یہی رہ جاتا ہے کہ اُس کے ساتھ تعلق پیدا کریں اور اس طرح اپنی زندگی کے مقصد کو حاصل کر

اِس مضمون کو سمجھنے کے لئے سب سے پہلا سوال انسان کے دل میں یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا خدا ہے یا نہیں؟ اور پھر دوسر اسوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا خدا مل سکتا ہے یا

نہیں؟اگراس دنیاکا کوئی خداہے اور اگر وہ خدا ہمیں مل سکتاہے تواس میں شبہ ہی کیاہے یہ پھر سب سے مقدم چیز وہی ہے۔ بعض لوگ مُر غا کھانے کے بہت شو قین ہوتے ہیں۔ چود هری ظفر اللہ خان صاحب میرے بجین کے دوست ہیں اُنہیں مُرغے کی ٹانگ بڑی پیند ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کو بھی بڑی پیند تھی ایک دوست جو فوت ہو گئے وہ کہا کرتے تھے کہ اگر کسی کو ساری عمر مُرغے کی ٹانگ ملتی رہے تو اُسے اَور کیا چاہیے لیکن مجھے پیند نہیں کیونکہ اُس کی بوٹی میرے دانت میں پھنس جاتی ہے۔ بہر حال بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جولو گوں کو بہت مر غوب ہوتی ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ اگر وہ چیزیں اُنہیں مل جائیں تو وہ بڑے خوش قسمت ہیں لیکن وہ چیزیں بہت ادنیٰ اور معمولی ہوتی ہیں اور پھراُن چیزوں کے حصول کے بعد بھی اور ہنر اروں چیزوں کی احتیاج انسان کو باقی رہتی ہے لیکن اِس میں کوئی شُبہ نہیں کہ اگر خداتعالیٰ پر ہمیں کامل یقین ہو اور اگر خدا ہمیں مل سکتا ہو تو پھر قطعی اوریقینی طورپر انسان کہہ سکتاہے کہ اس کے بعد مجھے کسی اُور چیز کی کیاضر ورت ہے۔انبیاء بڑے قیمتی وجو دہیں اور اُن کی محبت انسان کے ایمان کا ایک ضروری جزوہے لیکن میہ کس طرح ہو سکتاہے کہ کسی کو خدامل جائے اور اُسے انبیاء نہ ملیں۔ انبیاء تو اُسے شوق سے ملیں گے اور کہیں گے کہ جو تمہارا محبوب ہے وہ ہمارا بھی محبوب ہے اور جب وہ تم سے محبت کر تاہے تو ہم بھی تم سے محبت رکھتے ہیں۔

مذاہبِ عالَم پر نظر ڈالنے سے بھی یہی معلوم ہو تا ہے کہ خدا تعالیٰ کے متعلق تمام مذاہب اس بات پر منفق ہیں کہ وہ مل سکتا ہے گو اُس کے ملنے کی شکلیں اُن کے نزدیک الگ الگ ہیں۔ چنانچہ سب سے پہلے ہم یہودی مذہب کو دیکھتے ہیں۔ یہودی مذہب کے مطالعہ سے صاف پتہ لگتا ہے کہ خدا مل سکتا ہے۔ حضرت نوع کے ایک دادا تھے جن کا نام حنوک تھا۔ اُن کے متعلق بائبل میں لکھا ہے کہ وہ تین سُوبرس تک خدا کے ساتھ جاتارہا۔ 4

اور یہودی حدیثوں میں لکھاہے کہ:-

"لو گول کے گناہوں کی وجہ سے خدانے زمین کو حچھوڑ دیا اور

حنوک کو آسان پر اُٹھالیا اور آسانی خزانوں کا اس کو نگر ان اور فرشتوں کا سر دار مقرر کر دیا اور خدا کے تخت کے سامنے خاص مصاحب کے طور پر وہ مقرر کیا گیا۔ اُس کو سب راز معلوم ہیں اور فرشتے اُس کی پشت پر ہیں اور وہ خدا کا منہ ہے اور وہ خدا کے احکام کو دنیا میں جاری کرتا ہے "۔ 5

پھر بائبل میں لکھا ہے کہ خدا تعالیٰ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کے ساتھ کشی کی اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے خدا تعالیٰ کو گرالیا یعنی خداہار بھی گیا<sup>6</sup> اور یہ کوئی عجیب بات نہیں۔ دراصل یہ ایک کشفی واقعہ ہے کوئی لغو اور بیہودہ قصہ نہیں۔ بچوں کے ساتھ گھروں میں روزانہ ایساہو تاہے کہ ماں باپ ہنسی مذاق میں اُن کے ساتھ کشی کرتے ہیں اور بچر اُن کے سینہ پر سوار ہو جاتا کہ اور وہ قبقہہ مار کر کہتا ہے کہ میں نے ان کو گرالیا۔ اسی طرح اللہ میاں نے بھی حضرت یعقوب علیہ السلام سے ضرور کشتی کی ہوگی اور پھر خدا تعالیٰ محبت اور بیار کے حضرت یعقوب علیہ السلام نے قبقہ مارے ہوں گے کہ میں نے انداز میں خود ہی گر گرالیا۔

پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے۔اُن کی زندگی کی تاریخ جو انجیل میں ہے اُس سے بھی یہی پتہ لگتاہے کہ وہ خداسے ملے۔ چنانچہ اُن کا خدا کو باپ کہنا اور اپنے آپ کو اُس کا بیٹا کہنا صاف بتاتا ہے کہ اُن کا خدا تعالیٰ سے ایساہی تعلق تھا جیسے دنیا میں ماں باپ اور بیٹوں کے در میان ہو تاہے۔

ہندوؤں نے خداتعالیٰ کو زیادہ تر ماتا کی شکل میں پیش کیا ہے مگر بہر حال ہندو مذہب بھی خداتعالیٰ کے تعلق اور اُس کے پیار کا قائل ہے۔ اسلام نے بھی اللہ تعالیٰ کی محبت کو ماں اور باپ کی محبت سے مشابہت دی ہے اور اس میں کیا شُبہ ہے کہ ماں اور باپ کا بھی اینے بچے سے بڑا گہر اتعلق ہوتا ہے۔

اسی طرح زر تشتی مذہب لے لو، بدھ مذہب لے لو، سب میں یہی نظر آئے گا

کرتے کرتے ایسے مقام پر پہنچ جاتا ہے کہ اُس کا خدا تعالٰی ت تعلق ہو جاتا ہے۔ بدھ مذہب کی کتابوں میں تو یہاں تک لکھا ہے کہ حضرت بدھ ایک جگہ بیٹھے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہو گئے اور یہ عبادت اُنہوں نے اتنے انہاک سے کی کہ ایک بانس کا در خت اُن کے پنیجے سے اُ گا اور اُنہیں چیر لر اُن کے سر سے نکل گیا مگر اُن کو خبر تک نہ ہو ئی اور پھر اُنہیں خدامل گیا۔ اِس قصہ کا مطلب بھی یہی ہے کہ وہ دنیاہے اتنے بیزار اور متنفر ہوئے کہ آخر انہیں خدا کا وصال حاصل ہو گیا۔ پس اللہ تعالیٰ کی ملا قات ہو سکنے کا جہاں تک امکان ہے دنیامیں کوئی بھی ایسا مٰد ہب نہیں جو بیہ کہتا ہو کہ خدا نہیں مل سکتا۔ جولوگ خدا تعالیٰ کو مانتے ہیں اور اپنی عملی زندگی میں خداتعالیٰ کی کتاب کو اپنارا ہنما سمجھتے ہیں اور اُس کے مطابق چلنے کی کو شش کرتے ہیں وہ تو یہی یقین رکھتے ہیں کہ خداتعالی مل سکتا ہے۔ لیکن وہ لوگ جواپنی عملی زندگی اللّٰہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق نہیں رکھتے وہ بے شک منکر ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ خدا نہیں مل سکتا۔ مسلمانوں میں سے جو متکلمین یا فلسفی لوگ ہیں یعنی وہ لوگ جو خالص ظاہری علوم کے دِلد ادہ ہوتے ہیں یا جنہیں ہم زیادہ سے زیادہ کتابی کہہ سکتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے ملا قات نہیں ہو سکتی۔ اُس سے تعلق پیدا کرنے کا صرف اتنا ہی مفہوم ہے کہ انسان کو اس امر کا یقین ہو جائے کہ وہ اُس کے حکم کے مطابق نماز،روزہ اور ذکرِ الٰہی وغیرہ میں مشغول ہے۔ گویا عبادت و امتثال ہی اُس سے تعلق ہے اور اُس کا احسان وانعام ہی اُس تعلق کے اظہار کا ایک ثبوت ہے۔ اِن متکلمین کو چھوڑ کر مسلمان، عیسائی، یہودی، زر تشتی اور اسی طرح ہندو اور بدھ مذہب کے پیروسب یہی کہتے ہیں کہ خدا مل سکتا ہے اور یہی نہیں کہ وہ مل سکتا ہے بلکہ وہ کہتے ہیں کہ اُن کے نبیوں اور دوسرے صلحاء وغیرہ کو ملاہے اور اُس نے اُن کی تائید میں اپنے نشانات ظاہر کئے ہیں اور حقیقت پیرہے کہ نہ صرف وہ انہیں ملاہے بلکہ ہمارا بھی یہی دعویٰ ہے کہ وہ ہم کو بھی ملا ہے اور اُس نے ایسے ایسے رنگ میں ہم سے اپنے تعلقات کا اظہار کیاہے کہ یہ ملنااُس سے نہیں جس طرح کوئی اینے ماں باپ یائسی اور عزیز سے ملتاہے

کہ خدا تعالیٰ انسان کو نہیں ملتا۔ اگر ہم نے اُس کی اطاعت کی توبیہ اُس کا ملنا ہو گیا اور اگر اُس نے ہم پر فضل اور احسان کیا توبیہ اُس کے تعلق کا ایک ثبوت ہو گیا۔ یہ محض فلسفیانہ رنگ کا ایک دعویٰ ہے جو خدا تعالیٰ سے دوری اور اُس کی محبت کے کر شمول کو نہ دیکھنے کے نتیجہ میں پیدا ہوا ہے۔ اگر تواتنا ہی ہو تا کہ مثلاً مجھے ایک ضرورت ہوتی اور وہ پوری ہو جاتی تو گواس سے مجھے یہ تسلی ہو جاتی کہ میری ضرورت پوری ہوگئی ہے لیکن میرے دل میں خدا تعالیٰ کی محبت پیدا نہ ہوتی لیکن میر ایہ احساس کہ میرے خدا نے میری فلاں ضرورت پوری کی ہے یہ ایک ایسی چیز ہے جو مجھے خدا تعالیٰ کی محبت میں گداز کر دیتی ضرورت پوری کی جے یہ ایک ایسی چیز ہے جو مجھے خدا تعالیٰ کی محبت میں گداز کر دیتی

مجھے یاد ہے میری جوانی کازمانہ تھا۔ ابھی میری خلافت پر دو تین سال ہی گزرے تھے کہ مجھے ایک مشکل پیش آگئی اور میں نے اُس کام کے لئے دعائیں شروع کر دیں مگر میرا وہ کام نہ ہوا۔ آخر میں نے فیصلہ کیا کہ جب تک میرا پیہ کام نہیں ہو جائے گا میں چاریائی پر نہیں سوؤں گا۔میرے اندر بھی اُس وفت گاند ھی کی کوئی رگ تھی اور میں نے بھی ایک رنگ میں ستیہ گرہ کر دی اور زمین پر لیٹ گیا۔ امۃ الحی مر حومہ اُن دنوں زندہ تھیں اور اُنہی کے ہاں اُس دن باری تھی۔ ہم دونوں کے لئے ایک بڑی سی جاریا ئی ہوتی تھی اور اُس پر ہم سویا کرتے تھے مگر اُس رات میں نے امۃ الحی سے کہا کہ تم اپنابستر اُویر کر لو۔ میرابستر نیجے ہی رہے گا۔ کہنے لگیں کیوں؟ میں نے کہا کوئی بات ہے۔ چنانچہ میں فرش پر بستر کر کے لیٹ گیا۔ یہ معلوم نہیں کہ مجھے لیٹے ہوئے انھی گھنٹہ لزرا تھا یا دو گھنٹے۔ بہر حال نصف رات سے کم وفت ہی تھا کہ میں نے رؤیا میں دیکھا کہ اللّٰہ تعالٰی میرے سامنے آیا ہے مگر وہ اُس وفت حضرت امال جان کی شکل میں تھا (حضرت سیّد عبدالقادر جیلانی کو بھی ایک د فعہ اللّٰہ تعالٰی اُن کی والدہ کی شکل میں ملا تھا۔ پس خشک مُلاّ غصہ میں نہ آئے کہ وہ جو کچھ مجھے کہے گاوہی سیّد عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللّٰہ علیہ کے متعلق بھی کہنا پڑے گا) اُس کے ہاتھ میں ایک نہایت نرم اور نازک کمبی سی چھڑی تھی وہ تازہ شاخ کی معلوم ہوتی تھی اور چھڑی کے ساتھ کچھ سبزیتے بھی لگے

ہوئے تھے۔ چھڑی بہت نازک اور ہلکی اور باریک سی تھی اور قریباً سواگز کمی تھی۔ میں اُس وقت رؤیا میں یہ سمجھتا تھا کہ یہ خدا تعالی کا وجود ہے جو میرے سامنے ظاہر ہوا ہے۔ اس کے بعد میں نے دیکھا کہ حضرت اماں جان (جو در حقیقت وجود باری کا ظہور تھا) میرے پاس آئیں اور جس طرح ماں بعض دفعہ بچہ پر بظاہر غصہ کا اظہار کر رہی ہوتی ہے لیکن در حقیقت اُس غصہ کے پیچھے محبت ہوتی ہے اِسی طرح اُنہوں نے بھی وہ چھڑی مجھے مارنے کے لئے اُٹھائی اور کہا" محمود! لیٹناہے کہ نہیں چارپائی پر" اور میں نے دیکھا کہ اِن الفاظ کے ساتھ ہی اُنہوں نے وہ چھڑی نہایت نری سے میرے جسم کے ساتھ مجھودی۔ الفاظ کے ساتھ ہی اُنہوں نے وہ چھڑی نہایت نری سے میرے جسم کے ساتھ مجھودی۔ اور میں نے یہ نظارہ دیکھا اور اُدھر میں نے سمجھا کہ گو اللہ تعالی نے چارپائی پر لیٹنے کا ہی جمع میں اگر خوارپائی پر لیٹنے کا ہی جمع کے بیائی سے میرے ایکان میں خلل آ جائے گا۔ چنانچہ جو نہی اُن کا ہاتھ بیچھے ہٹا میں رؤیا کی حالت میں ہی چھلانگ لگا کر چارپائی پر لیٹا ہؤا تھا۔

اب فرض کرومیر اوہ کام ہو جاتا تو مجھے اِس میں کیا مزا آتا۔ مگر وہ لطف جو اُس میں کیا مزا آتا۔ مگر وہ لطف جو اُس مور کے بھی رویا سے مجھے آیا اُس کا مزہ میر بے دل میں آج تک باقی ہے اور اس کا خیال کر کے بھی اللہ تعالیٰ کی محبت دل میں گدگدیاں پیدا کرنے لگتی ہے اور ایباایک دفعہ نہیں بیبیوں دفعہ ہواہے اور کئی گئی رنگ میں ہم نے خداتعالیٰ کے فضل کے مشاہدات کئے ہیں اور ہم نے اپنی آئھوں سے دیکھا ہے کہ کس طرح خداتعالیٰ محبت اور پیار کرتا ہے۔ حقیقت یہ کہ ان چیزوں میں جو لُطف ہے وہ باقی کیفیات میں کہاں ہے۔ بس ان دونوں کا ایساہی فرق سمجھ لو جیسے ایک ماں اپنے بچ کو جب چھاتی سے دودھ پلار ہی ہوتی ہے توجو اطمینان اُس بچ کے چہرے پر دوڑ تا ہوا نظر آتا ہے جس بے تکلفی اور محبت سے وہ اپنی آئھوں کبھی بند کرتا ہے اور کبھی کھولتا ہے ، کبھی مند مجھاتا کہ یہ مجھے دودھ پلار ہی ہے بلکہ وہ یہ سمجھتا کہ یہ مجھے دودھ پلار ہی ہے بلکہ وہ یہ سمجھتا کہ یہ مجھے دودھ پلار ہی ہے بلکہ وہ یہ سمجھتا کہ یہ مجھے اپنی محبت اور پیار سے حصہ دے رہی ہے۔ اس کے مقابلہ میں تم نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ دروازہ پر فقیر آیا تو عورت نے اُسے روٹی دے دی۔ اُس نے ایک ما گی تو دیکھا ہوگا کہ دروازہ پر فقیر آیا تو عورت نے اُسے روٹی دے دی۔ اُس نے ایک ما گی تو دیے اُس نے ایک ما گی تو دی دروازہ پر فقیر آیا تو عورت نے اُسے روٹی دے دی۔ اُس نے ایک ما گی تو

ے دیں۔اُس نے خالی روٹی مانگی مگر عورت نے روٹی کے دے دیا۔ مگر فقیر کو وہ مز اکہاں حاصل ہو سکتا ہے جو ایک بچیہ کو اپنی ماں کا دودھ پیتے وقت حاصل ہو تاہے کیونکہ مال کا اپنے بچہ کو دودھ پلانامحبت کے جذبات سے تعلق رکھتا ہے اور فقیر کے مانگنے پر عورت کا اُسے روٹی پاسالن دے دینامحبت اورپیار کے جذبات کے ساتھ تعلق نہیں رکھتا بلکہ ہمدر دی کے جذبہ کے ساتھ تعلق رکھتا ہے۔ پس وہاں اور جذبہ کام کر رہاہو تاہے اور یہاں اور جذبہ کام کر رہاہو تاہے۔ اِسی طرح بے شک فلسفی طبقه کہتاہے کہ عبادت وامتثالِ امر میں خداتعالیٰ سے تعلق کا پیدا ہوناہے اور اُس کا احسان اور انعام ہی اس کے تعلق کا اظہار ہے اور ہم اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ انسان کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کی توفیق ملنا بھی اُس کے فضل پر منحصر ہے اور اس کے احکام کی اطاعت بھی اللہ تعالیٰ کے احسان سے ہی تعلق رکھتی ہے۔ لیکن جو مز ااُس شخص کو حاصل ہو سکتا ہے جسے پیتہ ہو کہ میر اخدامجھے ملاہے۔میر ااُس کے ساتھ تعلق ہے اور اُس نے اپنی محبت اور پیار کا اظہار فلاں فلاں نعمتوں کے علاوہ براہِ راست بھی کیاہے تو وہ مز ااُس شخص کو کہاں حاصل ہو سکتا ہے جوان نشانوں سے محروم ہو۔اِن دونوں کی تو آپس میں کو ئی نسبت ہی نہیں ہو سکتی۔

تعلق باللہ کا مفہوم اب ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ جب سارے انبیاء و صلحاء یہ منی باللہ کا مفہوم مانے چلے آئے ہیں کہ خداتعالی کے ساتھ تعلق پیداہو سکتا ہے تو تعلق کے معنی عربی زبان میں لٹکنے کے ہوتے ہیں۔ مثلاً کہتے ہیں تَعَلَقَ الْمَوْ أَةَ آفلال شخص فلال عورت کے ساتھ معلق ہو گیا۔ یا کبھی ب کے ساتھ بھی اس لفظ کا استعال ہو تا ہے یعنی کہتے ہیں تَعَلَقَ بِالْإِمْرُ أَقِ اللّٰ عورت کے ساتھ فلال شخص کا تعلق قائم ہو گیا اور اس کے معنی عربی زبان کے لحاظ فلال عورت کے ساتھ فلال شخص کا تعلق قائم ہو گیا اور اس کے معنی عربی زبان کے لحاظ کی طرف جھا۔ اِس کے معنی ہوتے ہیں تَعَلَقَ الشَّوْکَ بِالنَّوْ بِ۔ اور اس کے معنی ہوتے ہیں کی طرف جھا۔ اِس طرح کہتے ہیں تَعَلَقَ الشَّوْکَ بِالنَّوْ بِ۔ اور اس کے معنی ہوتے ہیں کی طرف جھا۔ اِس طرح کہتے ہیں تَعَلَقَ الشَّوْکَ بِالنَّوْ بِ۔ اور اس کے معنی ہوتے ہیں نَشَت فیٰہ وَ اسْتَمْ سَکَ۔ 10 کہیں راستہ میں سے گزرتے ہوئے اگر کانٹے پڑے ہوئے نُشَت فیٰہ وَ اسْتَمْ سَکَ۔ 10 کہیں راستہ میں سے گزرتے ہوئے اگر کانٹے پڑے ہوئے

ہوں اور تمہارا کبڑا لمباہو تو کا نئے تمہارے کبڑوں کے ساتھ چٹ جائیں گے اور وہ تمہارے ساتھ ساتھ گسٹتے جائیں گے اس کو بھی عربی زبان میں تعلق کہتے ہیں۔ گویاجب کوئی چیز اس طرح لئک جائے کہ کوشش کے ساتھ اُسے ہٹانا پڑے وہ آپ نہ ہٹے تو اُسے تعلق کہتے ہیں۔ اِسی وجہ سے علق کے معنی محبت کے بھی ہوتے ہیں۔ چنانچہ کہ اُس کے علقہ اُوبہ عُلُو قَا هَوَ اهُوَ اَحْبَهُ يَغنِي عَلِقَهُ 11 جس کے لفظی معنی یہ ہوتے ہیں کہ اُس کے ساتھ لئک گیا۔ اِس کا مفہوم یہ بھی ہو تا ہے کہ اُس کے ساتھ محبت کی۔ ہمارے ہاں بھی ساتھ لئک گیا۔ اِس کا مفہوم یہ بھی ہو تا ہے کہ اُس کے ساتھ دل اٹکا ہوا ہے۔ لیس تعلق بِاللہ کے معنی ہوئے اللہ تعالی کے ساتھ دل اٹکا ہوا ہے۔ لیس تعلق بِاللہ کے معنی ہوئے اللہ تعالی کے ساتھ دل اٹکا ہوا ہے۔ لیس تعلق ہوئی دو سر ا پر کے معنی ہوئے اللہ تعالی کے ساتھ کہ کوئی دو سر ا پر کے علی دہ ہوں گا تو یہ آئیس ہٹائے گا تو وہ اُٹریں وقت میر کی سوئی میرے ساتھ پڑی ہے اگر میں علیحدہ ہوں گا تو یہ آئیس ہٹائے گا تو وہ اُٹریں گوٹو دعلیدہ نہیں ہوں گے۔ لیس تعلق ہیں۔ گی یہ تعلق بیس ہوں گے۔ لیس تعلق بیس سے گہرے ربط کو کہتے ہیں جو آپ ہی آپ نہیں ٹوٹ سکتا اور اس کے دہ ٹوٹے والا تعلق پیدا ایس تعلق بیاں تعلق بیا۔ ایس تعلق بیاں تعلق بیدا ایس تعلق بیاں تو کی ایک جانا اور اُس سے نہ ٹوٹے والا تعلق پیدا

قرآن کریم میں بھی اس تعلق کا ذکر آتا ہے اور بتایا گیاہے کہ انسان کا اللہ تعالیٰ سے تعلق ہے اور اس تعلق کو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضلوں اور بہت بڑی نعمتوں میں سے قرار دیا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے۔ خکتی الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَق کا مادہ پیدا کیا ہے یا یہ کہ اُس نے انسان میں عَلَق کا مادہ پیدا کیا ہے۔ خلِقَ مِنْ فُلانٍ 13 کے معنی عربی زبان میں یہ ہوتے ہیں کہ اُس کو اُس چیز سے پیدا کیا ہے۔ خلِق مِنْ فُلانٍ 15 کے معنی عربی زبان میں یہ ہوتے ہیں کہ اُس کو اُس چیز سے پیدا کیا ہے۔ مثلاً قرآن کریم میں ہی اللہ تعالیٰ انسان کے متعلق فرماتا ہے کہ خَلَقَا وَمِنْ تُوابِ 14 اُس نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا ہے یعنی مٹی متعلق فرماتا ہے کہ خَلَقَا وَمِنْ تُوابِ 14 اُس نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا ہے۔ اس

کے یہ معنی نہیں کہ جلدی کوئی مادہ ہے جس سے انسان کی پیدائش ہوئی ہے بلکہ اس کا مفہوم یہ ہے کہ اُس کی طبیعت میں جلدی کا مادہ رکھا گیا ہے۔ اسی طرح خکتی الْإنسکان مِن عَلَق کا مادہ رکھا ہے اور یہ معنی عَلَق کا مادہ رکھا ہے اور یہ معنی مجھی ہیں کہ اُس نے انسان کی فطرت میں عَلَق کا مادہ رکھا ہے اور یہ معنی اُس بھی ہیں کہ عَلَق کی حالت سے ترقی دے کر اُسے پیدا کیا ہے کیونکہ عَلَق کے معنی اُس خون کے بھی ہوتے ہیں جوماں کے رحم میں نُطفہ سے ترقی کر کے پیدا ہوتا ہے اور رحم سے چمٹا ہؤا ہوتا ہے اور پھر بچہ کی شکل اختیار کرلیتا ہے۔ پس ظاہری معنی اس کے ایک یہ بھی ہیں کہ اُس نے انسان کوخون کے لو تھڑے سے پیدا کیا ہے۔

یہاں یادر کھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے خَکَقَ الْإِنْسَانَ فرمایاہے انسانِ کا لفظ استعال کیا ہے جس میں عربی زبان کے لحاظ سے مر د اور عورت دونوں شامل ہوتے ہیں۔ ہمارے مُلک کی زبان میں انسان کانر جمہ آد می کیا جاتا ہے اور جب آد می کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے تو اُس سے مراد صرف مر دلئے جاتے ہیں عور تیں مراد نہیں لی جاتیں۔عورتوں کو بھی دیکھا گیا ہے کہ وہ جب آدمی کا لفظ استعال کریں گی تو اپنے آپ کو نکال لیں گی اور صرف مر دوں کو آد می قرار دیں گی۔ بعض عور تیں تواپی ہوتی ہیں کہ اُنہیں خواہ کتنا بھی سمجھاؤ آخروه یهی کهتی ہیں کہ "آخر مر د آد می ہیں تواُنہیں ہم آد می ہی کہیں گی"۔ پس یادر کھو کہ یہاں پنجابی زبان کے لحاظ سے انسان یا آدمی کا لفظ استعال نہیں کیا گیا بلکہ یہ عربی انسان ہے اور اس میں مر د اور عورت دونوں شامل ہیں۔ بہر حال جب اللہ تعالیٰ نے بیہ فرمایا کہ خَكَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقِ ہم نے مرد اور عورت دونوں کو عَلَق سے پیدا کیاہے توسوال پیدا ہو تاہے کہ کیاہر انسان عَلَق سے پیداہواہے؟ ظاہر میں تویہی نظر آتاہے کہ مر دعورت ماں باپ سے بید اہوتے ہیں۔ وہ اپنے مال باپ سے پید اہوئے اور اُن کے مال باپ اپنے ماں باپ سے پیدا ہوئے اور آخریہ سلسلہ آدم پر جاکر ختم ہو گیا جس کے ماں باپ کو کی نہ تھے مگر خدا تعالی نے تو خکتی الاِنساک میں الاِنساک کا لفظ استعال کیا ہے جس کے معنی یہ ہیں کہ سارے انسان۔اب جبکہ سارے انسان عَلَق سے پیداہوئے ہیں توا گر ہم یہ سلسلہ آدم پر ختم کر دیتے ہیں توسوال پیدا ہو تاہے کہ آدم انسان تھے یا نہیں؟ حوّاانسان

نہیں؟اگر تھیں تو پھر اُن کی مائیں اور اُن کے باپ بھی ماننے چاہمیں۔ جاتی ہے اور اگر اُن کی مائیں تھیں تو سوال پیدا ہو تاہے کہ وہ <sup>ک</sup>س طرح پیدا ہو ئیں؟ اگر لہو کہ اپنی ماؤں سے۔ تو پھر سوال پیدا ہو تاہے کہ وہ کس طرح پیدا ہوئیں؟ غرض اس طرح اس سلسلہ کو چاہے دس کروڑ سال تک لے جاؤ تنہیں یا تو یہ ماننا پڑے گا کہ نسلِ انسانی کا آغاز جس آدم وحوّاہے ہواوہ عَلَق کے بغیر پیداہوئے تھے اور یا پھر تمہمیں یہ ماننا پڑے گا کہ اس تسلسل میں عَلَق دو معنوں میں استعال ہؤاہے۔ آدم تک اور معنی ہیں اور آدم و حوّا کے متعلق یا جو بھی پہلا جوڑا تھا اس کے متعلق کچھ اور معنے ہیں اور پیہ آخری بات ہی درست ہے کیونکہ خدا تعالیٰ کا کلام غلط نہیں ہو سکتا اور حبیبا کہ میں اوپر بتا چکا ہوں خکنی اُلاِنسان مِن عَلَق کے دو معنی ہیں۔ ایک پیر کہ رحم مادر میں جمے ہوئے خون سے انسان کو پیدا کیا اور دوسرے بیہ کہ انسان کو اسی طرح پیدا کیا کہ اُس کی فطرت میں محبت الہی رکھی گئی۔ تمام انسانوں کیلئے اس آیت کا بیہ مفہوم ہے کہ وہ جمے ہوئے خون سے پیدا ہوئے لیکن انسانِ اوّل پاپہلے جوڑے کے متعلق اس کے بیہ معنی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اُنہیں تعلق باللہ کے مادہ کے ساتھ پیدا کیا۔ پس پیہ آیت اپنے ایک مفہوم کے لحاظ سے آدم کی تمام نسل پر چسیاں ہوتی ہے اور دوسرے مفہوم کی روسے پہلے جوڑے اور اُس کی نسل سب پر چسیاں ہوتی ہے۔ اور نسل انسانی کا کوئی نکاح نہیں جس پر بیہ آیت چسیاں نہ ہو سکتی ہو۔ گویا آ دمِ اوّل کی ماں خدا تھا جس کی محبت اُس کے دل میں پیدا کی گئی تھی۔ ا یک تیسرے معنی بھی اِس آیت کے ہوسکتے ہیں اور وہ یہ ہیں کہ عَلَق کا تعلق انسان نہیں خدا تعالیٰ سے قرار دیا جائے اور معنی پیہ لئے جائیں کہ انسان کی پیدائش کی وجہ وہ علاقہ تھاجو اُلوہیت کو انسانیت سے تھا۔ یعنی اُلوہیت ایک ایسے وجو د کو چاہتی تھی جو اُس کی صفات کو ظاہر کرے۔ پس اُلو ہیت کی بیر تڑپ انسان کے پیدا کرنے کا موجب ہو کی اور گو یا خدا تعالی انسان کے لئے بمنزلہ ماں بن گیا اور اس میں کیاشُبہ ہے کہ ماں کو بچیہ سے اور بچہ کوماں سے شدید تعلق ہو تاہے۔ قرآن اور احادیث سے بھی صاف پیۃ لگتاہے کہ خدا تعلق ماں سے زیادہ ہو تا ہے۔ پس آدمِ اوّل تک تو سہ

اپنے ماں باپ سے پیدا ہوئے لیکن آگے ہمیں ماننا پڑتا ہے کہ آدم و حوّا خداسے پیدا ہوئے۔ یہ نہیں کہ آدم خدامیں سے نکلابلکہ یہ کہ اُس کے پیدا کرنے کے عام ذرائع ذاتِ باری میں مرکوز ہوگئے۔ اگر خدا اپنی تقدیر خاص سے آدم کو پیدا نہ کرتا تو نسل انسانی کا سلسلہ اس دنیا میں جاری نہ ہوتا۔ اِس بعد میں آنے والے انسان اپنی ماؤں سے پیدا ہوئے اور آدم و حوّاذاتِ باری سے۔ یعنی کُنْ فَیگُونُ 10 سے پیدا ہوئے۔

عَلَق کے دوسرے معنی کُلُ مَاعُلِق 17 کے ہیں یعنی جو چیز اٹھائی جائے اُسے عَلَق کہتے ہیں اور عَلَق کے معنی الطِّینُ الَّذِی یُعَلَقی بِالْیَدِ 18 کے بھی ہیں یعنی وہ گند ھی ہوئی مٹی جس میں اتنی چیک اور لزوجت پیدا ہو جائے کہ اگر اُسے ہاتھ لگاؤ تو وہ ہاتھوں سے چٹ جائے۔ بعض مٹیاں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ ہاتھوں سے نہیں چمٹیس لیکن جب ایسی مٹی ہو جو ہاتھوں سے جٹ جائے تو اُسے عَلَق کہیں گے۔ اور قر آن کریم سے پتہ لگتا ہے کہ طین ہی ہو سکتی ہے جس میں پانی زیادہ ہو اور وہ ہاتھوں سے نہیں بیدا ہوا ہے۔ یوں تو ایسی طین بھی ہو سکتی ہے جس میں پانی زیادہ ہو اور وہ ہاتھوں سے نہ چھٹے یا ایسی طین بھی ہو سکتی ہے جو خمیر کی طرح اُبھری ہوئی ہو لیکن انسان ایسی مٹی سے پیدا کیا گیا ہے جس میں چھٹے کی خاصیت پائی جاتی ہے اور وہ گوند ھنے والے یا ایسی مٹی سے پیدا کیا گیا ہے جس میں چھٹے کی خاصیت پائی جاتی ہے اور وہ گوند ھنے والے یا بنانے والے کے ہاتھوں سے چیک جاتی ہے۔

حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اکثر کسی صوفی کا یہ قول پنجابی میں بیان فرمایا کرتے تھے کہ یا توکسی کے دامن سے چٹ جایا کوئی دامن تھے ڈھانپ لے۔ یعنی اس دنیا کی زندگی ایسی طرز پر ہے کہ اس میں سوائے اس کے اور کوئی راستہ نہیں کہ یا تو تم کسی کے بن جاؤیا کوئی تمہارا بن جائے اور یہی طین سے بیدا کرنے کا مفہوم ہے۔ یعنی انسانی فطرت میں یہ بات داخل ہے کہ یا تو وہ کسی کا ہو کر رہنا چاہتا ہے یا کسی کو اپنا بنا کر رکھنا چاہتا ہے۔ دیکھ لو بچہ ابھی پوری طرح ہوش بھی نہیں سنجالتا کہ کسی کے ہو جانے کا شوق اُس کے دل میں گدگدیاں پیدا کرنے لگتا ہے۔ بلوغت تو کئی سالوں کے بعد آتی ہے لیکن چھوٹی عمر میں ہی لڑکیوں کو دیکھ لو وہ کھیلتی ہیں تو کہتی ہیں یہ میر اگڈ اہے اور وہ تیری گڑیا کی شادی گڑیا ہے۔ آؤ ہم گڑے گڑیا کی شادی گڑیا ہے۔ میرے گڑے کے ساتھ تیری گڑیا کی شادی

ہوگی اور فلال کے گڈے کی شادی کرتی ہیں اور بڑی خوشی مناتی ہیں کہ ہمارے گڈے کی شادی ہوگئی یا ہماری گڑیا کا فلال کے گڈے سے بیاہ ہو گیا۔ پھر وہ ماؤں کی نقلیس کر کے گڑیوں کو اپنی گود میں اُٹھائے پھرتی ہیں، اُنہیں پیار کرتی ہیں اور جس طرح مائیں اپنے پچوں کو دُودھ پلاتی ہیں اسی طرح وہ اُن کو اپنے سینوں سے لگائے رکھتی ہیں کیونکہ ان کا دل چاہتا ہے کہ ہم کسی کی ہو جائیں یا کوئی ہمارا ہو جائے۔ اِسی طرح لڑکوں کو دکھ لوجب تک بیاہ نہیں ہو تاہر وقت مال کے ساتھ چھٹے رہتے ہیں لیکن جب بیاہ ہو جائے تو کہتے ہیں مال تو جائے چو لہے میں ہماری ہیوی جو ہے وہ الیسی ہے اور الیسی ہے اور دن رات اُس کی تعریفوں میں گزر جاتے ہیں تو اللہ اسی مضمون کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرما تاہے کہ تعریفوں میں گزر جاتے ہیں تو اللہ اسی مضمون کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرما تاہے کہ تعریفوں میں گزر جاتے ہیں تو اللہ اسی مضمون کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرما تاہے کہ تعریفوں میں گزر جاتے ہیں تو اللہ اسی مضمون کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرما تاہے کہ تعریفوں میں گزر جاتے ہیں تو اللہ اسی مضمون کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرما تاہے کہ تعریفوں میں گزر جاتے ہیں تو اللہ اسی مضمون کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرما تاہے کہ وہ کسی نہ کسی کا ہو کر جہنا چاہتا ہے۔ اِس کے بغیر اُس کے دل کو تسلّی نہیں ہوتی۔

پھر عَلَق کے معنی خصومت اور جھگڑے کے بھی ہوتے ہیں لیکن میرے مضمون کے ساتھ ان معنوں کا تعلق نہیں۔ اس لحاظ سے آیت کے یہ معنی ہوں گے کہ ہم نے انسان کے اندر جھگڑنے کا مادہ رکھا ہے۔ اِسی مضمون کو اللہ تعالی نے ایک دوسری جگہ ان الفاظ میں بیان فرمایا ہے کہ و کان الاِنسکانُ آگٹر شکی ﷺ جکرگڑ اجھگڑا بھی انسان تبھی کرتا ہے جب وہ کسی چیز کوضائع نہیں ہونے دیتا۔ اس لحاظ سے اس میں بھی تعلق کا مفہوم پایا جاتا ہے اور وہ تضاد جو بادی النظر میں دکھائی دیتا ہے دور ہو جاتا ہے۔

غرض جب خدا تعالی نے یہ کہا کہ خکتی الاِنسکان مِن عَلَقی انسان کو اللہ تعالی نے عکق سے پیدا کیا ہے یعنی انسان کی فطرت میں اس نے اپنی محبت کا مادہ رکھ دیا ہے تو اس کے معنی یہ ہیں کہ نہ صرف انسان خدا تعالی سے محبت کر سکتا ہے بلکہ یہ کہ ہم نے خود انسان کے اندر محبت کا مادہ پیدا کیا ہے۔ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کسی ہوتی ہیں اور بعض چیزیں کسی نہیں بلکہ فطرتی ہوتی ہیں۔ خدا تعالی کی محبت بھی کوئی کسی چیز نہیں بلکہ وہ انسان کے اندر پایا جاتا ہے۔ جب تم ان ساری چیزوں پر غور کروگے تو آخرتم اسی نتیجہ پر پہنچوگے کہ خدا تعالی سے محبت ہو سکتی ہے۔

پس اسلام تعلق بالله کو نه صرف ممکن بلکه انسان کی اغراض پیدائش میر قرار ديتا ہے۔ احاديث ميں آتا ہے۔ عَنْ اَبِيْ هُرِيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلَّهِ اَشَدُّ فَرْحًا بِتَوْبَةِ اَحَدِكُمْ مِنْ اَحَدِكُمْ بِضَالَتِه اِذَا وَجَدَهَا<sup>20لِي</sup>نَ <sup>حض</sup>رت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے قشم ہے اللہ تعالیٰ کی کہ خدااپنے بندہ کی توبہ پر اُس شخص سے بھی زیادہ خوش ہو تا ہے جس کی سواری سفر میں گم ہو جائے اور پھر وہ اُسے مل جائے۔ عرب جیسے مُلک میں سفر کی حالت میں اگر کسی شخص کی سواری گم ہو جائے تو تم سمجھ سکتے ہو کہ بیہ کتنی خطرناک بات ہے۔میلوں میل پر ایسے شخص کونہ یانی مل سکتا ہے نہ کھانے کیلئے کوئی چیز مل سکتی ہے اور نہ کوئی اَور ایسا شخص مل سکتا ہے جو اُسے منزلِ مقصود پر پہنچنے میں مدد دے۔ ایسی حالت میں اگر اُس کی گمشدہ سواری اُسے مل جائے توجو خوشی ایسے شخص کو ہو سکتی ہے رسول کریم صلی الله علیه وسلم فرماتے ہیں کہ اس سے بھی زیادہ خوشی اللہ تعالیٰ کو اُس وقت ہوتی ہے جب اُس کا کوئی بندہ اُس کے حضور توبہ کر تاہے۔ دیکھو اس میں بھی نہ صرف اللّٰہ تعالیٰ کی محبت کا اظہار کیا گیاہے اور یہ بتایا گیاہے کہ انسان کو خدا تعالیٰ کی طرف رجوع ہی کے لئے پیدا کیا گیاہے بلکہ ایک زائد بات بھی اس میں بتائی گئی ہے اور وہ زائد بات یہ ہے کہ صَالَّۃ<del>ٰ 21</del>گمشدہ سواری کو کہتے ہیں۔اور بندے کے توبہ کی مثال گمشدہ سواری سے دینا اینے اندریہ حکمت رکھتا ہے کہ انسان خدا تعالیٰ کی سواری ہے جس سے وہ سفر کرتا ہے یعنی اپنی صفات کو دنیامیں جاری کر تاہے۔ اگریہ حکمت مد نظر نہ ہوتی تو گمشدہ سواری کی مثال دینے کی بجائے یہ بھی کہا جاسکتا تھا کہ خداتعالیٰ کو اس سے بھی زیادہ خوشی ہوتی ہے جتنی کسی شخص کو اپنی کھوئی ہوئی دولت کے ملنے سے خوشی ہوتی ہے۔ مثال کے لئے سواری کو مخصوص کرنا بتا تاہے کہ انسان بھی اللہ تعالٰی کی ایک سواری ہے۔ سواری کے معنی اُس چیز کے ہوتے ہیں جس کے ذریعہ سے اُس کا سوار اپنی منز لِ مقصود تک پہنچتا ہے۔ پس جس طرح گدھے اور گھوڑے اور اونٹ کا انسان مختاج ہے اور وہ اُن پر سواری نیک بندے کا محتاج ہو تاہے۔ وہ انسان او نٹنی بنتاہے اور خدااس پر سوار ہو تاہے اور جس طرح اُسی سواری سے سفر اچھا ہو تاہے جو سِد ھی ہوئی ہو اِسی طرح انسان بھی وہی کام کا ہو تاہے جو اللہ تعالیٰ سے سِدھ جائے اور اُس کے اشاروں کو سیجھنے لگے۔ گویا خدا تعالیٰ سے تعلق رکھنے والے کی مثال ایک سواری کی سی ہے جو خدا تعالیٰ کے کام آتی ہے۔ اگر وہ نہ ہو تواس دنیاسے خدا تعالیٰ روشاس بھی نہ ہو۔ تمثیلی زبان میں ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ خدا تعالیٰ نے اپنے آپ کواس بات کا محتاج قرار دیاہے کہ انسان اُس کی سواری ہے تاکہ دنیا میں اُس کا ظہور ہو اور اُس کی صفات اس عالم میں ظاہر ہوں۔

غرض قر آن کریم و حدیث سے ثابت ہے کہ انسان کی پیدائش تعلق باللہ کے لئے ہے اور پیر کہ تعلق باللہ دونوں طرح کا ہو تاہے۔ بندے کا خداسے اور خدا کا بندے ہے۔ جبیبا کہ حدیث بالاً میں توبہ پر خدا کی خوشی کا ذکر ہے اور انسان کو خداتعالیٰ کی سواری قرار دیا گیاہے۔ نیز اُس حدیث میں بھی اس کا ذکر آتا ہے جس میں رسول کریم صلی اللّٰہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ انسان نوافل کے ذریعہ اللّٰہ تعالٰی کے قرب میں بڑھتا چلا جا تا ہے یہاں تک کہ خدااُس کے کان ہو جا تاہے جن سے وہ سنتا ہے۔اُس کی آ<sup>تک</sup>ھیں ہو جاتا ہے جن سے وہ دیکھتا ہے۔ اس کے ہاتھ ہو جاتا ہے جن سے وہ پکڑتا ہے اور اُس کے یاؤں ہو جاتا ہے جن سے وہ چلتا ہے <del>22</del> اور پیر مقام جس کا ذکر کیا گیاہے بینی خدا تعالیٰ سے انسان کا ایسا گہر ا تعلق قائم ہو جانا کہ انسان اُس کی سواری بن جائے اور خدا تعالیٰ کا اینے بندے کو اس قدر قریب کرنا کہ اُس کے کان اور اُس کی آئکھیں اور اُس کے ہاتھ اور اُس کے یاؤں اُس کے نہ رہیں بلکہ خداتعالیٰ کے بن جائیں۔ یہ خالی اطاعت وامتثال اور انعام نہیں ہوسکتے کیونکہ اِن امور کا تعلق فکر سے ہے جذبات سے نہیں۔اطاعت ایک فلسفیانہ چیز ہے اور خداتعالیٰ کا ملنا ایک حِسّاتی چیز ہے۔ اطاعت اور امتثال محض دماغی کیفیات سے تعلق رکھنے والی چیزیں ہیں اور خدا تعالیٰ کااس قدر قریب ہو جانا کہ انسان اُس کی سواری بن جائے اور خدااُس کے ہاتھ پاؤں بن جائے یہ دل کے ساتھ تعلق رکھنے والی ی ہیں اور ظاہر ہے کہ <sup>ج</sup>سؓ و جذبات ایسی چیزیں ہیں جن کا تعلق دائمی ہو تاہے اور

د ماغ ایسی چیز ہے جس کا تعلق عار ضی ہو تاہے تم جاگ رہے ہو تو ملھی ج کے لئے آتی ہے تو تم ہاتھ مارتے ہو تا کہ مکھی تم سے دور ہو ئے اگر مکھی تمہارے قریب آتی ہے تو تمہیں رعشہ کا مرض ہو تو اور بات ہے ور نہیں ہو تا کہ سونے کی حالت میں اُس کے آنے سے پہلے ہی اُس کو ہٹانے کی کو حشش کرو۔ یا دشمن آتا ہے اور تم پر حملہ کرتا ہے اور پھر تم سو جاتے ہو تو یہ کہ تم سوتے سوتے ہیہ سوچتے رہو کہ اگر پھر دشمن تم پر حملہ کر دے تو تم اس کا کس طرح مقابلہ کروگے۔ بلکہ ا گرتمہارے سوتے ہوئے گھر میں کوئی دشمن آ جائے اور تمہاری بیوی یا بیٹائس کا مقابلہ کر کے اُسے بھگادیں توتم بعد میں شکوہ کرتے ہواپنے بیٹے سے یاشکوہ کرتے ہوا پنی بیوی سے نے مجھے جگایا کیوں نہیں ورنہ مجھے بھی پیۃ لگ جاتا اور میں بھی تمہاری مد د کرتا۔ تو عقلی تعلق صرف حاگتے ہوئے جلتاہے اور سونے کی حالت میں وہ اتنا کمزور ہو جا تاہے کہ صرف تحتَ الشعور ہی میں اُس تعلق کا احساس رہتا ہے اور وہ بھی بہت محدود رنگ میں لیکن جذباتی اور قلبی تعلق ایسانمایاں ہو تاہے کہ جاگتے ہوئے بھی اُس کا خیال رہتاہے اور سوتے ہوئے بھی اُسی کا خیال رہتا ہے۔ چنانچہ دیکھ لوماں سوتے سوتے اپنے بحیہ کو گلے سے چیٹائے رہتی ہے اور سونے کی حالت میں ہی تبھی وہ اسے پیار کرتی ہے تبھی پچکارتی ہے اور تبھی اُسے سینہ سے لگاتی ہے۔اگر اُسی حالت میں کوئی چور اُس کا مال اُٹھا کر لے جائے تو اُسے خبر بھی نہیں ہوتی کیونکہ مال کا تعلق فکر سے ہے جذبات سے نہیں۔ لیکن بچہ کی محبت سونے کی حالت میں بھی قائم رہتی ہے۔ اِد ھر ماں بچیہ کو پیار کر رہی ہوتی ہے اور بچیہ ا پنی ماں کی چھاتیاں منہ میں ڈالے چوس رہا ہو تا ہے اور وہ دونوں سورہے ہوتے ہیں تو جذبات ہر وفت قائم رہتے ہیں۔ جب یہ بیدا ہو جائیں تواُن کے لئے جاگنا اور سونا برابر ہو تاہے لیکن دماغی کیفیتیں جاگتے وقت نمایاں ہوتی ہیں اور سوتے وقت غائب ہو جاتی ہیں اور جب جگاؤ تو اُن کیفیات کو دماغ میں مستحضر کرنے کے لئے ایک فاصلہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ مثلاً ماں کی آنکھ کھلے تو بحیہ کی محبت آنکھ کھلنے کے ساتھ ہی آ جائے گی لیکن گھر

اُس کا ذہن خطرہ کی طرف منتقل نہیں ہوتا بلکہ اُسے در میان کا فاصلہ کے کرنے کے لئے کچھ وقفہ کی ضرورت محسوس ہوتی ہے لیکن جذبات میں ایک تسلسل چلتا ہے جو سوتے جاگتے ہروقت قائم رہتا ہے۔

اس تعلق کے اظہار کے لئے عربی زبان میں مختلف الفاظ پائے جاتے ہیں مثلاً رغبت، شوق، اُنس، وُدُ، محبت، خُلّة، عشق بان کے سوابعض اَور بھی الفاظ ہیں مگریہ چند موٹے موٹے الفاظ ہیں جو میں نے چن لئے ہیں۔

شوق آور عشق شوق اور عشق کالفظ قر آن کریم میں استعال نہیں ہؤا، نہ بند کے خدا سے تعلق کے متعلق استعال ہؤا ہے اور نہ خدا کے بند ہے سے تعلق کے متعلق استعال ہؤا ہے اور اس کی وجہ بیہ ہے کہ عربی زبان کے لحاظ بند ہے سے شوق میں وسعت کامادہ نہیں پایا جاتا لیکن جو شوق کے معنی ہیں وہ رغبت کے معنوں میں بھی آ جاتے ہیں اور پھر رغبت کے لفظ میں عربی زبان کے لحاظ سے وسعت بھی پائی جاتی ہے چونکہ جس شخص سے بھی خدا تعالی کو محبت ہوگی لازماً وہ محبت انسانی محبت سے زیادہ ہوگی اور جس شخص کے دل میں بھی خدا تعالی سے محبت کرنے کا خیال پیدا ہوگا وہ کہی چوب کروں ۔ یہ نہیں کہ وہ کہے گامیں اتنی محبت کروں ۔ یہ نہیں کہ وہ کہے گامیں اتنی محبت کروں گاجتنی محبت نہیں ہو محبت انہیں پاتی جاتی اس تعلق کے لئے یہ لفظ استعال ہو تا ہے جواس کا خدا تعالی سے ہو تا ہے اور نہ خدا تعالی کے اس تعلق کے لئے یہ لفظ استعال ہو تا ہے جواس کا خدا تعالی سے ہو تا ہے ۔ شوق کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ استعال ہو تا ہے جواس کا اپنے بندے سے ہو تا ہے ۔ شوق کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ لفظ استعال ہو تا ہے جواس کا اپنے بندے سے ہو تا ہے ۔ شوق کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ لفظ استعال ہو تا ہے جواس کا اپنے بندے سے ہو تا ہے ۔ شوق کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ

ہمیں وہ چیز ابھی ملی نہیں جس کی ہمارے دل میں خواہش پائی جاتی ہے اور ظاہر ہے کہ اس مفہوم کے لحاظ سے خدا تعالیٰ کے لئے یہ لفظ استعمال نہیں ہو سکتا۔ ورنہ نَعُوٰ دُبِاللّٰہِ یہ کہنا پڑے گا کہ خدا تعالیٰ کو بھی بعض چیزوں کی خواہش ہوتی ہے مگر وہ اُسے ملتی نہیں۔ اسی طرح عشق کا لفظ بھی نہ قرآن کریم میں استعمال ہؤاہے اور نہ جہاں تک مجھے علم ہے اسی طرح عشق کا لفظ بھی نہ قرآن کریم میں استعمال ہؤاہے اور نہ جہاں تک مجھے علم ہے

مدیثوں میں استعال ہواہے۔نہ اُس تعلق کے اظہار کے لئے جو بندے کا خداہے ہو تا ہے

اور نہ اُس تعلق کے اظہار کے لئے جو خدا کا اپنے بندے سے ہو تاہے۔ حالا نکہ عشق بڑی شدید محبت کو کہتے ہیں مگر باوجود اس کے کہ نہایت شدید محبت کے ۔ استعمال کیا جاتاہے پھر بھی خدا تعالی یہ نہیں کہتا کہ تم مجھ سے عشق کرواور نہ یہ کہتاہے کہ فلاں بندے کو مجھ سے عشق تھااور اس کی وجہ رہے سے کہ عشق کے معنی لغت کی وضع کے لحاظ سے کچھ پیندیدہ معنے نہیں۔ اِس میں کوئی شبہ نہیں کہ صوفیاءنے یہ لفظ استعال کیاہے اور میں جو تر دید کر رہاہوں خو د میر بے شعر وں میں بھی کئی جگہ عشق کا لفظ آیا ہے مگر وہ استعال اُردو شاعری کے لحاظ سے ہے بحیثیت عربی دان ہونے کے نہیں۔ عربی میں اس لفظ کا استعال خدا تعالیٰ کے لئے بیندیدہ نہیں سمجھا جا تا اور اس کی وجہ یہ ہے کہ عشق کے معنوں میں یہ بات یائی جاتی ہے کہ ایسی محبت ہو جو انسان کو ہلا کت تک پہنچا دے اور یہ بات ایسی ہے جو نہ اُس انسان کے متعلق کہی جاسکتی ہے جو خدا تعالیٰ سے محبت کر رہاہو اور نہ خدا تعالیٰ کے متعلق کہی جاسکتی ہے جو اپنے کسی بندے سے محبت کر رہاہو۔ خدا تعالیٰ جو منبع حیات ہے اُس کے لئے اگر کوئی شخص ش*دید محبت رکھے* گا تواُس کی محبت بڑھے گی اور ترقی کرے گی اور اُسے ایک نئی زند گی عطاہو گی۔ بیہ نہیں ہو سکتا کہ خدا تعالیٰ کی محبت اُسے ہلاک کر دے۔اسی طرح خداتعالیٰ کی اُس محبت پر بھی بیہ لفظ استعال نہیں ہو سکتاجو وہ اپنے بندوں سے رکھتا ہے۔ کیونکہ وہ توخو د منبع حیات ہے اور جو فنانہیں ہو سکتا اُس کے متعلق یہ کہنا کہ محبت اُسے ہلاکت تک پہنچادے گی بالکل غلط ہو گا۔ پس چونکہ عشق کے معنوں میں بیہ بات یائی جاتی ہے کہ عشق الیی محبت کو کہتے ہیں جس سے عقل میں کمزوری پیدا ہو جاتی ہے اور رفتہ رفتہ الیی محبت کرنے والا ہلاکت تک پہنچ جاتا ہے اور یہ چیزیں خدا تعالیٰ کی محبت میں انسان کے اندر پیدا نہیں ہوتیں اور نہ خدا تعالیٰ کی اُس محبت کے متیجہ میں پیداہوتی ہیں جو وہ اپنے بندوں سے رکھتا ہے۔ اِس لئے نہ قر آن میں اور نہ کسی حدیث تصحیح میں بندے اور خدا کی محبت کے لئے عشق کا لفظ استعال ہواہے۔ میں نے پیر وضاحت اس کئے کی ہے کہ ہمارے ملک میں عشق کا لفظ انتہائی محبت کے لئے استعال ہے کیکن قر آن اور حدیث میں یہ لفظ استعمال نہیں کیا گیااور اِس کی وجہ میں نے بتا

دی ہے کہ عربی لغت کے لحاظ سے عشق الیسی محبت کو کہتے ہیں جو ہلاکت اور بربادی تک پہنچا دے۔ پس گو عام محاورہ کے لحاظ سے ہم اپنی زبان میں کبھی کہہ بھی دیتے ہیں فلال شخص خدا تعالی سے عشق رکھتا ہے لیکن عربی زبان کے لحاظ سے اس لفظ کا استعال صحیح مہیں ہوتا کیونکہ حقیقت یہی ہے کہ نہ کوئی انسان عقل صحیح سے کام لیتے ہوئے خدا تعالی سے عشق کر سکتا ہے اور نہ کوئی انسان ایسا ہو سکتا ہے جو خدا تعالی سے عشق کرے کیونکہ خدا تعالی کی محبت انسان کو ہلاکت اور بربادی سے بچاتی ہے ہلاکت اور بربادی تک لے حاتی نہیں۔

اب باقی رہ گئے رغبت، اُنس، وُوْ، محبت اور خُلّة کے الفاظ۔ یہ الفاظ کسی جگہ پر بندے کے خداسے تعلق کی نسبت اور کسی جگہ پر خدا تعالیٰ کے بندے سے تعلق کی نسبت قر آن و حدیث میں استعال کئے گئے ہیں۔ آگے چل کر میں بیان کروں گا کہ اِن مختلف الفاظ میں کیا حکمت ہے اور ہر لفظ محبت کے کس رنگ یا کس در جہ کو ظاہر کر تاہے۔ رغبت سب ہے پہلے میں یہ بتاتا ہوں کہ رغبت کے عربی زبان میں کیا معنیٰ ہیں رغبت کے معنی ہوتے ہیں اُرَادَهٔ بِالْحِرْصِ عَلَيْهِ وَ اَحَبَّهُ 23 اُس نے ارادہ کیا حرص کے ساتھ اور محبت کے ساتھ اور ایسی محبت کے ساتھ جس میں وسعت پائی جاتی ہوں گے کہ وہ اُس سے محبت رکھتا ہے۔ اُس کا دل چاہتا ہے کہ اُس سے مطے۔ اُس کی ہوں گے کہ وہ اُس سے محبت رکھتا ہے۔ اُس کا دل چاہتا ہے کہ اُس سے مطے۔ اُس کی اُردو کے کیاظ سے تولوگ کہیں گے کہ خوب مضمون ہے جو اِس چھوٹے سے لفظ کے اندر چاہت کی معمولی نہیں بلکہ بڑی وسیع ہے۔ اب اُردو کے کیاظ سے تولوگ کہیں گے کہ خوب مضمون ہے جو اِس چھوٹے سے لفظ کے اندر آگیا۔ لیکن عربی زبان کے کیاظ سے محبت کا بیہ سب سے چھوٹا مضمون ہے جو اس لفظ کے اندر وزیعہ اداکیا حاتا ہے۔

غرض رغبت کے معنی ہیں ملا قات کا ارادہ کرنا اور ارادہ بھی کسی اور غرض کے لئے نہ ہو بلکہ محض بیار کے لئے ہو اور وہ ارادہ بھی معمولی نہ ہو بلکہ بہت تیز ہو۔ پھر دَ غِبَ اِلَیٰہ کے یہ بھی معنی ہوتے ہیں کہ اِبْتَهَاً 24یعنی عجز کرنا اور بہت ہی

منگسر انہ طوریر اخلاص اور تضرع سے دعا کرنا۔ گویار غبت کے بیہ معنی ہوئے کہ مومنول کا اللہ تعالیٰ ہے ایبا تعلق ہو جاتا ہے کہ وہ عجز و انکسار سے اُس کے حضور دعائیں کرتے ہیں۔ قر آن کریم میں بھی مومنوں کی نسبت بیہ لفظ استعال ہوا ہے۔ اللّٰہ تعالٰی فرما تا ہے وَ يَكْ عُوْنَنَا رَغَبًا وَّ رَهَبًا <del>25</del>موَمن بندے ہمیں عجز اور انکسار کے ساتھ یکارتے ہیں کیونکہ اُن کے دلوں میں ہماری شدید محبت ہوتی ہے۔ یہاں اس بات کا اقرار کیا گیا ہے کہ نہ صرف یہ کہ انسان خدا تعالی کامحب ہو سکتاہے بلکہ دنیامیں ایسے لوگ موجود ہیں جن کے دلوں میں خدا تعالیٰ کی محبت ہے۔ اور وہ ایسے مقام پر کھڑے ہیں کہ عجز اور انکسار کے ساتھ وہ خدا تعالیٰ کی طرف جھکے ہوتے ہیں۔ اِسی طرح مومنوں کی نسبت فرما تاہے کہ وہ یہ کہا کرتے ہیں کہ اِٹَّا َ اِلَی اللّٰہِ اِ غِبُوْنَ <del>26</del>ہم اللّٰہ تعالٰی کی طرف راغب ہیں۔ پہلے تھی خدا کی گواہی کہ دنیا میں میرے ایسے بندے موجود ہیں جن کے دلوں میں میر ی محبت ہے اور محبت بھی تیز اور محبت بھی معرفت والی اور عجز اور انکسار والی۔اب فرما تاہے کہ خدا تعالیٰ کے بعض بندے ایسے ہوتے ہیں کہ جب اُنہیں کہا جائے کہ تم کون ہو؟ تو وہ د هر لے سے چیلنج کرتے ہیں لو گوں کو، اور کہتے ہیں کہ ہم خداسے محبت کرنے والے ہیں۔ جب لوگ اُن کو اپنی طرف بُلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم تمہمیں دنیا میں مال دیں گے۔ بڑی بڑی ٹعتیں دیں گے تو وہ جواب میں کہتے ہیں تم اپنی چیزوں کو اپنے پاس رکھو ہمارا محبوب تو وہ بیٹھا ہے۔ بعض لوگ غلطی سے بیہ سمجھتے ہیں کہ اِس قسم کا دعویٰ کرنا ستاخی اور بے ادبی ہے۔ حالا نکہ یہ خیال مذہب کونہ سمجھنے کا نتیجہ ہے۔

مجھے یاد ہے حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانہ میں ایک شخص عافظ محمد صاحب پشاور کے رہنے والے تھے۔ قرآن کریم کے حافظ تھے اور سخت جو شلے احمدی تھے۔ میر اخیال ہے وہ اہلحدیث رہ چکے تھے کیونکہ اُن کے خیالات میں بہت زیادہ سختی پائی جاتی تھی۔ وہ ایک د فعہ جلسہ پر آئے ہوئے تھے اور قادیان سے واپس جارہے تھے کہ راستہ میں خدا تعالیٰ کی خشیت کی باتیں شروع ہو گئیں۔ کسی شخص نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی شان تو بہت بڑی ہے ہم لوگ تو بالکل ذلیل اور حقیر ہیں پتہ نہیں کہ خدا

ہماری نماز بھی قبول کرتاہے یا نہیں، ہمارے روزے بھی قبول کرتاہے یا نہیں، ہماری ز کوۃ اور حج بھی قبول کر تاہے یا نہیں۔اس پر ایک دوسر اشخص بولا کہ اللہ تعالیٰ کی بڑی شان ہے میں تو کئی د فعہ سوچتا ہوں کہ میں مومن بھی ہوں یا نہیں۔ حافظ محمہ ص ا یک کونہ میں بیٹھے ہوئے تھے وہ بیہ باتیں سنتے ہی اُس شخص سے مخاطب ہوئے اور کہنے لگے تم اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہو؟ کیا یہ سمجھتے ہو کہ تم مومن ہویا نہیں؟ اُس نے کہا میں تو یقین سے نہیں کہہ سکتا کہ میں مومن ہوں یانہیں۔حافظ محمر صاحب کہنے لگے اچھاا گریہ بات ہے تو آج سے میں نے تمہارے پیچھے نماز نہیں پڑھنی۔ باقیوں نے کہا حافظ صاحب! اس کی بات ٹھیک ہے ایمان کامقام تو بہت ہی بلند ہے۔ کہنے لگے اچھا پھرتم سب کے پیچھے نماز بند۔جب تم اپنے آپ کو مومن ہی نہیں سمجھتے تو تمہارے پیچھے نماز کس طرح ہو سکتی ہے۔ غرض دوست پشاور پہنچے اور حافظ صاحب نے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنی حچھوڑ دی۔ جب یو چھا گیا تو اُنہوں نے کہا کہ تم تو اینے آپ کو مومن ہی نہیں سبھتے میں تمہارے بیچھے نماز کس طرح پڑھوں۔ آخر جب فساد بڑھا تو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰة والسلام كو اس واقعه كي اطلاع دي گئي۔ حضرت مسيح موعود عليه الصلوٰة والسلام نے فرمایا۔ حافظ صاحب ٹھیک کہتے ہیں مگر بیراُن کی غلطی تھی کہ اُنہوں نے اُن لو گوں کے پیچیے نماز پڑھنی ہی چیوڑ دی کیونکہ اُنہوں نے کفر نہیں کیا تھالیکن بات ٹھیک ہے۔ ہماری جماعت کے دوستوں کا فرض تھا کہ وہ اپنے آپ پر حسن ظنی کرتے۔ جہاں تک کوشش کا سوال ہے انسان کا فرض ہے کہ وہ اپنی کوشش جاری رکھے اور نیکیوں میں بڑھنے کی کوشش کرے۔ مگریہ کہ مومن ہونے سے ہی انکار کر دے بیہ غلط طریق ہے۔ پس مسکلہ اُن کا ٹھیک ہے لیکن فعل اُن کا غلط ہے۔ انہیں اپنے دوستوں کے پیچیے نماز نہیں حچوڑ نی چاہیے تھی۔ صوفیاء نے بھی لکھاہے کہ اگر کوئی شخص دیدہ و دانستہ جانتے بوجھتے ہوئے ہیہ اہتاہے کہ میں اینے نفس کو ٹٹولتا ہوں تو مجھے نظر نہیں آتا کہ اُس میں ایمان پایاجا تاہے تو وہ کا فرہو جاتا ہے۔ یہی حقیقت اللّٰہ تعالٰی نے اِس آیت میں بیان فرمائی ہے کہ مومن کہتے إِنَّا إِلَى اللَّهِ لَا غِبُونَ - ہم خدا تعالیٰ سے محت کرنے والے ہیں۔ پس

سے پہلے اپنے آپ پر اعتبار کرنا چاہئے۔ یہ اُور بات ہے کہ وہ اپنے نفس میں کمزوریاں محسوس کریں اور سمجھیں کہ ابھی اُنہیں اُور زیادہ ترقی کی ضرورت ہے مگر اِس کا علاج یہ ہے کہ وہ اپنے نفس کو بدلیں۔ اُس کی اصلاح کریں اور کمزوریوں پر غالب آنے کی کوشش کریں۔ اِس طرح دوسروں سے بھی کہیں کہ دعا کریں اللہ تعالی ہمیں مزید ترقیات عطافر مائے اور ہماری کمزوریوں پر پر دہ ڈالے لیکن جب واقع میں اُن کی سمجھ میں ترقیات عطافر مائے اور اُس کے احکام پر عمل کرنااُن کا فرض ہے تو اُن کے مؤمن ہونے میں کیا شُہر ہا۔

اِسی طرح سورۃ قلم میں اللہ تعالی فرماتا ہے کہ مؤمن کہتے ہیں اِنَّاۤ اِلیٰ دَیِّنَا الیٰ خِبُوٰنَ <del>27</del>ہم تواللہ تعالیٰ کی طرف ہی رغبت رکھتے ہیں۔

مفردات راغب میں جو قرآن کریم کی ایک پُرانی لغت کی کتاب ہے علامہ اصفہانی کھتے ہیں کہ اَصٰلُ الوّغُبَةِ اَلسَّعَةُ فِی الشَّیٰ عِدِ 28 یعنی رغبت کے اصل معنی کسی چیز میں وُسعت بید اہو جانے کے ہیں یُقالُ رَغُب الشَّیٰ عَاتَسَعَ۔ 29 عرب کہتے ہیں فلال چیز رغیب ہوگئ یعنی فلال چیز رغیب ہوگئ یعنی فلال چیز رہت وسیع ہوگئ 10 اور کہتے ہیں حَوْضُ رَغِیْب 30 فلال چیز رغیب الْعَدَدِ فلال گھوڑ ابڑے لیے قدم مار کرچاتا حوض بڑاو سیع ہے اور کہتے ہیں فَرَسْ رَغِیْب الْعَدَدِ فلال گھوڑ ابڑے لیے قدم مار کرچاتا ہے۔ گویا عربی میں رغبت کے اصل معنی وسعت کے ہیں۔ پھر کہتے ہیں الرّغُبةُ السَّعَةُ السَّعَةُ معنی ہیں یَقْتَضِی الْحِرْصَ عَلَیْهِ وَ 30 و شدتِ حرص کے ساتھ اس چیز کو طلب کرتا ہے۔ گویا کسی چیز کی طلب کی وسعت اور اس کے حصول کے لئے خواہش کی شدت کو رغبت کہا جاتا ہے۔ پس خدا تعالی کی رغبت کے معنی یہ ہیں کہ اس کے ملنے کی زبر دست رغبت کہا جاتا ہے۔ پس خدا تعالی کی رغبت کے معنی یہ ہیں کہ اس کے ملنے کی زبر دست اور وسیع خواہش انسان کے دل میں پیدا ہو جائے۔

دوسر الفظ اُنس ہے۔ آنِسَ یَأْنَسُ کے معنی ہوتے ہیں اَلِفَهٔ 34 اُس چیز سے اُلفت ہوگئ وَ سَکَنَ قَلْبُهٔ بِه 35 اور اُس چیز کے ملنے سے دل کو تسکین ہو گئ گو یا اُنس کے معنی ہیں وہ چیز جس کی جستجو تھی مل جائے اور اُس کے ملنے سے دل کی گھبر اہٹ دور ہو جائے۔

وَ لَمْ يَنْفَرْ مِنْهُ <del>36</del>اور جس کے پاس آنے سے وحشت پیدانہ ہو۔ جیسے اگر کوئی غیر آکر بیڑھ جائے تو انسان چاہتا ہے کہ وہ جلدی اُٹھ جائے لیکن اگر کوئی بے تکلف دوست آبیٹھ یا بیوی کام کرتے ہوئے آ جائے یا بچہ ملنے کے لئے آ جائے اور تھوڑی دیر کے بعد جانے لگے توانسان کہتاہے کہ ابھی کچھ اور بیٹھوا تنی جلدی کیوں چلے ہو۔ یہ اُنس کی علامت ہوتی ہے لیکن جس سے وحشت ہوتی ہے انسان کا دل چاہتا ہے کہ وہ جلدی علیحدہ ہو جائے۔ اِسی لئے لغت میں لکھاہے۔ آلاُ نُسُ خِبدُّ الْوَحْشَةِ۔<u><sup>37</sup> اُنس وحشت کی ضد کو کہتے ہیں۔ پ</u>ھر لکھاہے ِالْاِنْسُ خِلَافَ الْجِنّ ـ <del>38</del> اِنس <sup>ج</sup>ن کے خلاف اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے۔ وَ الْاُنْسُ خِلَافَ النَّفُوْ ر 39 اور اُنس، نفور کے خلاف چیز ہے۔ کہتے ہیں مجھے فلاں سے اُنس ہے لیعنی مجھے اُس سے نفرت نہیں۔ وَالْإِنْسِيُّ مَنْسُوْبُ اِلَى الْأُنْسِ يُقَالُ ذٰلِكَ لِمَنْ گَثُرًا نُسُهُ <del>40</del>اور اِنْسِیٰ کے معنی ہوتے ہیں انسانوں سے تعلق رکھنے والی چیز خصوصاً جس چرز كازياده أنس هوياجو چيز زياده أنس كرے أسے إنْسِيُّ كتب بيں۔ وَلِكُلِّ مَا يُوْ نَسُ بِهِ 41 اورجس كے ساتھ تعلق ہواُسے بھى إنسِي تَكتے ہیں۔ وَ لِهٰذَا قِيْلَ إِنْسِيُّ الدَّابَةِ لِلْجَانِبِ الَّذِي يَلِي الرَّاكِب 42 اس لئ گوڑے كى وہ جانب جو سواركى طرف ہو اُسے اِنْسِیۃُ الدَّابَةِ کہیں گے۔مثلاً اِس وقت میرے سامنے لاؤڈ سپیکر پڑاہے اِس کا ایک حصہ میری طرف ہے اور دوسرا حصہ آپ لوگوں کی طرف۔ یہ حصہ میر اانسسی ہے اور وہ حصہ آپ لو گوں کاانسی ہے۔ گویاجو حصہ کسی کی طرف حجکتا ہو اور اس سے ملتا ہو اُسے اِنْسِی <sup>کہی</sup>ں گے وَالْإِنْسِیُّ مِنْ کُلَّ شَیْءِ مَا یَلِی الْإِنْسَان<del> 43</del> اور ہر وہ چیز جس کا انسان کی طرف منه ہو تاہے اُسے انسبی کہتے ہیں۔

اس تشر تکسے ظاہر ہے کہ جہاں رغبت کے معنی وُسعتِ تعلق کے ہیں وہاں اُنس کے معنی صرف رغبت کے نہیں بلکہ اس کے یہ بھی معنی ہیں کہ وہ چیز قریب بھی آگئی ہے اور اُس نے اپنامنہ إدھر کر لیاہے۔ پس اُنس دل کی تسلی اور قرب پر دلالت کر تا ہے۔ خالی شوق سے نہ دل کی تسلی ہوتی ہے اور نہ اپنے محبوب کا قرب حاصل ہو تا ہے۔ اسی طرح رغبت صرف یہ دلالت کرتی تھی کہ مجھے اُس کے ساتھ محبت ہے لیکن اُنس اس پر دلالت کر تاہے کہ میری محبت نے اُس کا منہ بھی میری طرف بھیر دیاہے اور چونکہ اُس کا منہ میری طرف ہو گیا ہے اِس لئے میرے دل کو تعلی ہو گئی ہے اور گھبر اہٹ جاتی رہی ہے۔ قرآن کریم میں آتا ہے کہ حضرت موسی علیہ السلام جارہے سے کہ اُنہوں نے ایک آگ دیکھی اور اپنے اہل سے کہا کہ اِنّی اُنسٹ فَارًا 44 ایک آگ کو دیکھ کر میرے دل نے تعلی پائی ہے۔ چونکہ اُنس کے اصلی معنی قرب اور تعلی کے ہیں۔ایناس دیکھنے اور سننے کے معنوں میں بھی آتا ہے کیونکہ دیکھی اور سنی وہی چیز جاتی ہے جو قریب ہو جاتی ہے۔ پس اُنسٹ فناراً کے معنی یہ ہیں کہ مجھے آگ کی تلاش تھی اب ہے جو قریب ہو جاتی ہے اور میرے دل کو تعلی ہو گئی ہے کہ میری ضرورت پوری ہو گئی۔

تیسرالفظؤ ڈ ہے۔ ؤ ڈ اُس محبت کو کہتے ہیں جس کے ساتھ تمنی بھی ہو یعنی صرف محبت ہی نہ ہو بلکہ اُس کے ساتھ تمنّی اور خواہش بھی یائی جاتی ہو کہ وہ چیز مجھے مل جائے۔ گویا دوسرے لفظوں میں بوں کہہ لو کہ لَولگ جائے۔ بیہ لفظ وَ ڈ کی شکل میں بھی استعمال ہو تاہے، و ڈکی شکل میں بھی اورؤ ڈکی شکل میں بھی۔ اور تینیوں شکلوں میں محبت کے معنوں میں ہی آتا ہے۔ اِس کے معنی محبت کے بھی ہیں اور بہت محبت کے بھی ہیں۔ اِس کے معنوں کی حقیقت اس طرح واضح ہوتی ہے کہؤ ڈ عربی زبان میں وَ تَدْ <del>45</del>یعنی میخ کو بھی کہتے ہیں۔ اِس وجہ سے کہ اُس کے ذریعہ سے جانور کوزمین کے ساتھ باندھ دیاجاتا ہے۔ گویاؤ ڈالیمی محبت کا نام ہے جو محب اور محبوب دونوں کو اس طرح جوڑ دیتی ہے جیسے لیلا گاڑ کر جانور کو باندھ دیتے ہیں اور وہ زمین کے ساتھ متعلق ہو جاتا ہے۔ رغبت کے معنی بیہ تھے کہ میرے دل میں شوق پیدا ہو گیاہے اگلے کا پیتہ نہیں کہ اُس کے دل میں بھی کوئی شوق پیدا ہوا ہے یا نہیں۔اُنس کے بیہ معنی تھے کہ میرے دل میں بھی شوق پیدا ہو گیا ہے اور ا<u>گلے</u> کے دل پر بھی میر ی محبت کا اتنا اثر ہو چکا ہے کہ اُس نے اپنا منہ میری طرف کرلیاہے اور وُدُ کے بیہ معنی ہیں کہ صرف اُس نے منہ ہی نہیں کیا بلکہ محبت نے ہماری آپس میں گرہ باندھ دی ہے۔ پس ؤ ڈ وہ محبت ہے جو گہر ااور مضبوط تعلق

کر دے اور ایک کو دوسرے سے وابستہ کر دے۔

رغبت اور اُنس کے الفاظ قر آن کریم میں اللہ تعالیٰ کی نسبت نہیں آتے۔اس لئے کہ اللّٰہ تعالٰی جب ملنے کی خواہش کرے گا تو وہ بوری بھی ہو جائے گی اور رغبت کا لفظ خواہش کے بوراہونے پر دلالت نہیں کر تا۔ اِسی طرح اُنس کالفظ بھی اللہ تعالی کی نسبت استعمال نہیں ہو تاکیونکہ انس کے بیہ معنی ہیں کہ محبت ہے اور دیدار بھی ہو گیالیکن اُسے قریب نہیں لاسکا اور اللہ تعالٰی کی محبت ایسی ہوتی ہے کہ اس میں بندے کے الگ رہنے کا سوال ہی نہیں ہو تا۔ جب وہ کسی سے محبت کر تاہے تو اُسے خود اپنے قرب میں کھینچ لیتا ہے جیسے مقناطیس لوہے کواپن طرف تھینچ لیتاہے۔ پس چو نکہ خدااپنے مقربین کوخو داپنی طرف کینیتا ہے اِس لئے خدا تعالی کے متعلق اُنس کا لفظ استعال نہیں کیا گیا۔ اُنس صرف بندے کے اندر ہو تاہے۔ قر آن کریم میں جو کفار کے بتوں کے نام آئے ہیں اُن میں سے ایک بت کانام وُ ڈ  $\frac{46}{2}$  بھی آیا ہے۔ کیونکہ مشر کین کا خیال تھا کہ اِس بُت کا خدا تعالیٰ سے ایساہی تعلق ہے جیسے کیلے کا زمین سے ہو تا ہے۔ اِسی طرح مؤمنوں کے متعلق فرماتا ہے سَیَجُعَلُ لَهُمُّ الرَّحْلٰیُّ وُدًّا<del>47</del> خدااُن کے لئے وُ ڈپیدا کر دے گا قر آن کریم کی بیہ خوبی ہے کہ وہ بعض جگہ ایسے الفاظ استعال کر تاہے جن کو چکر دے کر کئی کئی مضامین نکل آتے ہیں۔ یہاں بھی اسی قشم کاطریق اختیار کیا گیاہے۔ اِس جگہ کھُٹر کالفظ استعال کیا گیاہے جس کے معنی ہیں اُن کے فائدہ کے لئے کیونکہ لام فائدہ کے لئے آتا ہے مگر پیہ کہ کس کس امر کے متعلق وُوُ پیدا کرے گا اسے اللّٰہ تعالیٰ نے مبہم رکھاہے تا کہ جتنے معانی پیدا ہو سکتے ہوں وہ اس ایک لفظ سے ہی پیدا ہو جائیں۔اس نقطہ ُ نگاہ سے جب ہم غور کرتے ہیں تو سَیَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْلٰ وُدًّا کے ایک توبہ معنی بنتے ہیں کہ اللّٰہ تعالی انسانوں کے لئے اُن کے دلوں میں وُڈیپیدا کرے گالعنی بنی نوع انسان کی خیر خواہی کا جذبہ اُن کے دلوں میں پیدا ہو گااور وہ مخلوق کی ہمدر دی اور اُن کی بہتری اور ترقی کے جذبہ سے سر شار ہو کراُن کی خدمت میں مشغول ہو جائیں گے۔ پھر انسان کو اس امر کی بھی ضر ورت ہوتی ہے کہ اُس کے دل میر

محبت ہو۔اس لحاظ سے سَیَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْنُ وُدًّا کے بیہ معنی ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ اُن کے دلوں میں اپنی محبت پیدا کر دے گا۔

پھر انسان یہ چاہتا ہے کہ نہ صرف اُس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت ہو بلکہ خدا بھی این محبت کا اُسے مورد بنالے اور اُسے اپنے خاص فضلوں میں سے حصہ دے۔اس لحاظ سے سَیَجُعکُ لَکُھُمُ الدَّحُمٰنُ وُدَّا کے یہ معنی ہوں گے کہ اللّٰہ تعالیٰ اپنے نفس میں اُن کی محبت پیدا کردے گااور اُن کو این محبت کامور دبنالے گا۔

پھر انسان کو اس امر کی بھی ضرورت ہوتی ہے کہ اُس کے رشتہ داروں اور عزیزوں اور دوستوں میں اُس کی عزت ہو۔ اسی طرح وہ یہ بھی چاہتاہے کہ اپنے شہر اور مُلک والوں میں اُسے نیک نامی حاصل ہو۔ انسان کی اس خواہش کو بھی سَیَجُعَلُ کھٹھ الرَّحْمٰنُ وُدُّامیں پورا کیا گیاہے اور بتایا گیاہے کہ خدا تعالیٰ لو گوں کے دلوں میں بھی اُن کی محبت ڈالے گا۔ گویا ہر پہلو کے لحاظ سے اس محبت کو کامل کیا گیا ہے۔ انسان جاہتا ہے کہ خداسے مجھ کو محبت ہو جائے۔انسان چاہتاہے کہ خدا کواُس سے محبت ہو جائے۔ انسان چاہتاہے کہ بنی نوع انسان اُس سے محبت کرنے لگیں اور انسان چاہتاہے کہ بنی نوع انسان کی محبت اُس کے دل میں پیدا ہو جائے اور یہ چاروں تحبتیں سَیَجْعَلُ لَهُمْ الرَّحْلُنُ وُدًّا کی آیت کی رُوسے مومنوں کو حاصل ہوتی ہیں۔اگر خدا تعالیٰ اِن الفاظ کی بجائے صرف اتنا فرما تا کہ میں اُن سے محبت کروں گا توایک معنی تو آ جاتے مگر تین معنی رہ جاتے۔اگر یہ فرماتا کہ وہ بھی مجھ سے محبت کریں گے اور میں بھی اُن سے محبت کروں گا تو دو معنی آجاتے اور دورہ جاتے۔ اگر فرماتا کہ میں اُنہیں نیک شہرت دوں گا توایک معنی آ جاتے اور تین رہ جاتے۔اگر فرماتا کہ میں اُنہیں نیک شہر ت بھی دوں گا،اُن کے دلوں میں اپنی محبت بھی پیدا کروں گااور اپنی محبت کا بھی اُنہیں مورِ دبناؤں گاتب بھی تین معنی آ جاتے اور چوتھے معنی جو شفقت علی النّاس سے تعلق رکھتے ہیں وہ رہ جاتے۔ اب اللّٰہ تعالیٰ نے آیت ایک رکھی ہے مگر معنی چاروں کے چاروں اس میں آگئے ہیں۔ یہ معنی بھی اِس میں آ گئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اُن کے دلوں میں اپنی محبت پیدا کرے گا۔ یہ معنی بھی اس میں

آگئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اُنہیں اپنی محبت کا مور دبنائے گا۔ یہ معنی بھی اس میں آگئے ہیں کہ بنی نوع انسان کے دلوں میں اُن کی محبت پیدا کرے گا اور یہ معنی بھی اس میں آگئے ہیں ہیں کہ بنی نوع انسان کی محبت اُن کے دلوں میں پیدا کر دے گا یعنی شفقت علی الناس کے لخاظ سے بھی اُنہیں ایک نمونہ بنا دے گا۔ گویا وہ دنیا میں بھی مقبول ہوں گے اور آخرت میں بھی مقبول ہوں گے۔ وہ محبوب ہول گے بنی نوع انسان کی نگاہ میں اور محبوب ہوں گے خدا تعالیٰ کی نگاہ میں اللہ تعالیٰ نے ادا کر دیئے ہیں۔

دیئے ہیں۔

اِسی طرح اللہ تعالیٰ کی نسبت قر آن کریم میں آتا ہے اِنَّ دَیِّ دَحِیْهُ وَدُودُ 48میر ا رَبّ رحیم اور و دُود ہے۔ یہ یاد رکھنا چاہیے خدار اغب نہیں ہوتا کیونکہ رغبت میں ناقص محبت ہوتی ہے۔ خدا انیس نہیں ہوتا کیونکہ انیس بھی محبت کے لحاظ سے ناقص ہوتا ہے۔ خداو دُود ہوتا ہے۔ وَ دُوْد کے معنی ہیں بہت محبت کرنے والا۔ گویا خدا ہے بتاتا ہے کہ میں خالی وَ ادْ (وَ ادِدْ) نہیں بلکہ وَ دُوْد ہوں۔ میں بہت محبت کرنے والا نہیں بلکہ بہت بہت محبت کرنے والا ہوں۔

پھر سورۃ بروج میں اللہ تعالی فرماتا ہے و ھُو الْغَفُودُ الْوَدُودُ وَ الله غفور اور وَ مُی اللہ تعالی ہے و ھُو الْغَفُودُ الْوَدُودُ وَ الله غذا براغفور اور افر الله کا لفظ قر آن کریم میں خدا تعالی کے استعال نہیں ہوا کیونکہ رغبت اور اُنس کمزور یا معمولی تعلق پر دلالت کرتے ہیں اور اللہ تعالی کا تعلق کمزور یا معمولی نہیں ہؤاکر تا۔ بندے کا تعلق تو کمزور ہو سکتا ہے لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ خداتعالی کا تعلق کمزور ہو جیسے ماں کا تعلق اولاد سے ہمیشہ شدید ہو تا ہے لیکن اولاد اکثر بے پرواہ ہوتی ہے اور کچھ ہی ہوتے ہیں جو اپن ماں کا حق اداکرتے ہیں۔ بہر حال خداتعالی کے متعلق رغبت اور اُنس کے لفظ استعال نہیں ہوتے۔ صرف وُدُکا ہی صیغہ فاعل استعال نہیں ہوا۔ صرف وُدُکا ہی صیغہ فاعل استعال نہیں ہوا۔ صیغہ فعول استعال ہوا ہو ہو جو شدت اور وسعت پر دلالت کر تا ہے۔

ہوتے ہیں؟ اس کاجواب ہیہ ہے کہ چو نکہ انسان خود نا قص ہے اور نا قص محبت کر سکتا بلکہ عام طور پر اُس کے دل میں ناقص صورت میں ہی محبت پیدا ہوتی ہے اس لئے انہ کی نسبت پیر الفاظ استعال ہو سکتے ہیں لیکن چو نکہ خداتعالیٰ کامل ہے اور وہ جب کرے گا کامل محت ہی کرے گا اس لئے وہ الفاظ جو ناقص محبت پر دلالت کرتے ہیں خداتعالیٰ کی نسبت استعمال نہیں ہو سکتے۔ خدا تعالیٰ جب بھی اپنے کسی بندہ سے محبت شر وع کرے گا اُس کا پہلا درجہ وُ ڈے شروع ہو گا۔ یعنی اگر کسی میں خداتعالیٰ کی طرف رغبت یائی جاتی ہے تو خداتعالیٰ اُس کی محبت کا جواب رغبت کی شکل میں نہیں بلکہ ؤ ڈ کی شکل میں دے گا۔ اِسی طرح اگر کسی شخص میں خدا تعالیٰ کی طرف اُنس پایا جائے گا تو خدا تعالیٰ اُنس کی شکل میں اُس کی محبت کاجواب نہیں دے گا بلکہ وُڈ کی شکل میں اُس کی محبت کاجواب د گا۔ جیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص دوسرے کو اپنی محبت کے اظہار کے طور پر ایک روپییہ دے اور وہ ایک روپیہ کی بجائے چار رویے دے دے۔ اِسی طرح خداتعالی جب بھی اینے کسی بندہ کی محبت کا جواب دے گا توؤ ڈکی صورت میں دے گا۔ انسان محبت شروع ے گا تورغبت سے شر وع کرے گا پھر اُنس کرے گا اور پھر ؤ ڈ کرے گا۔ لیکن اللّٰہ تعالٰی جب بھی اپنی محبت کا اظہار شر وع کرے گا توؤ ڈسے شر وع کرے گا اور ؤ ڈ کی صورت میں و ادہو کر نہیں وَ دُو د کی صورت میں محبت کرے گا۔ انسان کی نسبت جوؤ دُکا لفظ استعمال ہو تاہے تواس میں ایک رنگ کی تربیت یائی جاتی ہے لیعنی وُ دُ کا مقام تقاضا کر تا ہے کہ انسان کا اللہ تعالیٰ سے ایسا گہر ا تعلق ہو جائے کہ وہ اُس کی چیز کہلانے لگ جائے۔ جیسے کہتے ہیں کہ یہ فلاں طویلے  $\frac{50}{2}$ کی بکری ہے میہ فلال طویلے کا گھوڑا ہے۔ وُدُ کا مقام بھی اُس وقت شروع ہوتا ہے جب انسان خداتعالیٰ کی طرف منسوب ہونے لگے اور جب وہ اُس کی طرف منسوب ہونے لگے تو وہ اُس کی تربیت شر وع کر دیتا ہے یہی وجہ ہے کہ ر سول كريم صلى الله عليه وسلم فرماتے ہيں تَذَوّ جُو االْوَ لُوْ دَالْوَ دُوْ دَفَانِيْ مُكَاثِرٌ بِكُم<del>ْ 51</del>تم الیی عور تول سے شادیال کروجو بہت بیج جننے والی اور ودُود ہوں۔ کیول ایسا کرو؟ آپ

گاکہ میری اُمت سب سے زیادہ ہے اور وہ زیادہ تبھی ہو سکتے ہیں۔ جب عور تیں زیادہ بچے پیدا کرنے والی ہوں اور فخر تبھی کر سکتا ہوں جب وہ بچے اعلیٰ اخلاق اور روحانیت والے ہوں۔ پس تم وَلُوْد عور توں سے شادیاں کر وجو زیادہ بچے جنیں اور و دُود عور توں سے شادیاں کر وجو زیادہ بچے جنیں اور و دُود عور توں سے شادیاں کر وجو ہر وقت محبت اور پیار سے اولاد کی نگر انی کر نے والیاں ہوں تا کہ قیامت کے دن میں فخر کر سکوں کہ میری اُمت تم سب سے اچھی ہے بلحاظ تعدادِ افراد کے بھی اور بلحاظ تربیت کے معنی بھی اور بلحاظ تربیت کے معنی اس میں نہ پائے جاتے ہوں تو قیامت کے دن پائے جاتے ہوں تو قیامت کے دن میں ہو پائے جاتے ہوں تو قیامت کے دن میں امت محمد یہ کے افراد کی تعداد بھی زیادہ ہو اور اُن کی تربیت بھی اچھی ہو اور وہ اسلام اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام پر عمل کرنے والے ہوں۔ غرض وہ اسلام اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام پر عمل کرنے والے ہوں۔ غرض وہ وہ قرق ہے۔

کُوسِ چو تھالفظ حُبّ ہے۔ اصل میں یہ حَبّ ہے بَوم مغم ہو کر حَبّ یَجبُ ہُوں کہ حَبّ یَجبُ ہو کر حَبّ یَجبُ ہو کیا۔ اِس کے معنی کسی چیز کے اندر گھس جانے کے یاا پنے اندر لے لینے کے ہیں۔ انہی معنوں میں اَحَبّ کا لفظ بھی استعال ہو تا ہے چو نکہ محبت کامل کی حقیقت یہ ہوتی ہے کہ یہ اُس کے دل میں داخل ہو جائے اور وہ اس کے دل میں داخل ہو جائے۔ اس لئے اِسی کیفیت کے لئے حَبّ یا اَحَبّ کا لفظ عربی میں استعال کیا جانے لگا اور یہ لفظ اس لئے اِسی کیفیت کے لئے حَبّ یا اَحَبّ کا لفظ عربی میں استعال کیا جانے لگا اور یہ لفظ وُدُ میں صرف ایک وجو د کے دو سرے کے اندر گھنے کا مفہوم ہے جیسا کہ کیلا زمین میں گھس گیا لیکن حَبّ میں دونوں وجو دوں کے ایک دوسرے کے اندر گھسے اور مفہوم ہے جیسا کہ کیلا زمین میں گھس گیا لیکن حَبّ میں دونوں وجو دوں کے ایک دوسرے کے اندر گس جانے کا اشارہ پایا جاتا ہے۔ نیز اس کے معنوں میں پھولنے اور بڑھنے کے معنی بھی پائے جاتے ہیں گو عربی میں اس کیفیت کے لئے حَبّ اور اَحَبّ دونوں لفظ استعال کرتے ہیں لیکن اسم فاعل کے لئے عام طور پر مُحِبّ کا لفظ ہی مستعمل مور پر مُحِبّ کا لفظ ہی مستعمل کے جواحَت سے بنا ہے۔

کے اصل معنی نسی چیز کے اندر تھ لئے بُلبہ جو یانی میں اُٹھتا ہے اُسے بھی حُبَاب کہتے ہیں کیو نک کے اندر ہوا بھری ہوئی ہوتی ہے۔ گویا یانی جب ہوا کو اپنے اندر لے لیتا ہے تو وہ حُبَاب لہلانے لگتاہے اور جب اُگنے والے مادہ کو کوئی چھلکا اپنے اندر لے لیتا ہے تو اُسے حَب کہتے ہیں کیونکہ یو دااُس میں چھیا ہؤا ہو تاہے۔اسی طرح حُب عربی زبان میں اُس گھڑے کو بھی کہتے ہیں جس میں چیزیں بھرتے ہیں۔اب تو ہر جگہ ٹر نکوں وغیر ہ کارواج ہے لیکن پُر انے زمانہ میں گھڑوں میں مختلف چیزیں رکھی جاتی تھیں کسی میں شکر ڈال دی حاتی۔ کسی میں گڑ ڈال دیاجا تا۔کسی میں دانے ڈال دیئے جاتے۔کسی میں دالیں وغیر ہر کھ لی جاتیں بلکہ بعض زمینداروں کے گھروں میں تو کپڑے بھی گھڑوں میں ہی رکھے ہوئے ہوتے تھے۔ ایسے گھڑوں کے لئے بھی عربی زبان میں حُبّ کا لفظ استعال ہو تا ہے یعنی وہ مٹی کے برتن جن میں عور تیں اپناسامان رکھتی ہیں۔ پس جب وہ جذبہ انسان کے اندر پیداہو جو دوسرے کو اپنے دل میں لے لے یا آپ اُس میں گھس جائے تو اُسے حُبّ کہتے ہیں۔ مشکل ہیہ ہے کہ اُر دوز بان میں اِس قشم کا کوئی فرق نہیں کیا گیا۔ ہماری زبان میں دوہی لفظ ہیں یامحبت یاعشق۔ حالا نکہ اگرؤ ڈکی جگہ محبت بولو توغلط ہو گااور اگر اُنس کی جگہ محبت کا لفظ بولوتب بھی غلط ہو گااور اگر رغبت کومحت کامتر ادف قرار دوتب بھی غلط ہو گا کیونکہ عربی زبان کے لحاظ سے حُبّ اُس جذبہ محبت کا نام ہے جس میں انسان کے اس جذبہ کو ا تنی تقویت حاصل ہو جائے کہ جس وجو د سے وہ محبت کر تاہے وہ اس کے دل میں تھس جائے اور بیہ اس کے دل میں گھس جائے۔رغبت کے معنی صرف بیہ تھے کہ بیہ اُد ھر جا ہتا ہے لیکن ممکن ہے یہ اُد ھر جانا چاہے اور وہ مطلوب وجو د اور آگے چلا جائے۔ کے معنی پیہ تھے کہ اِس نے ایک وجو د کی طرف توجہ کی اور اُس پر بھی اثر ہؤااور وہ اس کی طرف مُڑا۔ لیکن ابھی دونوں قریب نہیں آئے بلکہ جیسے ہم سورج کو دیکھ رہے ہوتے ہیں یا قطب کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اِسی طرح وہ آمنے سامنے ہو گئے ہیں۔ پھرؤ ڈ کا مقام ی مقام میں یہ اُس کے اندر اور وہ اس کے اندر نہیں گھسالیکن،

ایک واسطہ ہو گیا جیسے کیلا زمین میں گاڑ کر گھوڑے کو اُس کے ساتھ باندھ دیا جائے تو گھوڑاز مین میں نہیں گستانہ زمین گھوڑے میں گستی ہے لیکن کیلے کے واسطہ سے اُس کا زمین کے ساتھ تعلق ہو جاتا ہے۔ اِس کے بعد حُبّ کا مقام آتا ہے۔ وُ دُ میں ایک واسطہ اور تعلق تو ہو چکا تھالیکن ابھی وہ دُور دُور شھے حُبّ کے مقام پر پہنچ کریہ اُس وجود میں گھس گیااور وہ وجو د اِس میں گھس گیا۔

دوسرے محبت اُس تعلق کو کہتے ہیں جو نتیجہ خیز ہو اور ایک تھیتی پیدا کر دے کیونکہ حَبّ کے معنی اُس بیج کے ہوتے ہیں جس سے بڑے بڑے درخت اور کھیتیاں پیداہو جائیں گویا محبت حقیقی بھی وہی ہے جو دانے کی طرح ہو۔ جس طرح دانے سے در خت پیداہو جاتے ہیں اسی طرح محبت بھی اپنے کھل پیدا کئے بغیر نہیں رہتی۔ گویایوں کہو کہ بندے اور خدا کا تعلق ایسا ہو تا ہے جیسے مر د اور عورت کا ہو تا ہے۔ جب انسان محبت کے مقام پر بہنچ جاتا ہے تو اُس کی روحانی نسل دنیا میں پھیلنی شروع ہو جاتی ہے اور لوگ اُس پر ایمان لا ناشر وع کر دیتے ہیں۔ یہ لفظ قر آن کریم میں اللہ تعالیٰ کی نسبت بھی آتا ہے اور مومنوں کی نسبت بھی آتا ہے جس طرح ؤڈ کا لفظ بھی دونوں کے متعلق استعمال ہواہے۔اللہ تعالیٰ قر آن کریم میں فرما تاہے۔ یَاکَتُهَاالَّذِیْنَ اَمَنُوْامَنُ یَّرْتَکَّ مِنْکُمُهُ عَنْ دِیْنِهِ فَسَوْفَ یَاْ قِیاللّٰهُ بِقَوْمِ یُّحِبُّهُمْ وَیُحِبُّوْنَه<u>َ 52</u>اے مومنو! تم میں سے جو شخص اپنے دین سے پھر جائے گا۔ فسوف یانی الله بقور تواس کے بعد اللہ تعالی ضرور کسی دوسری قوم کے افراد کو آگے لے آئے گا۔ یی جیٹھُمْ وَیُحِبُّونَا الله تعالیٰ اُن سے محبت رے گا اور وہ خداسے محبت کریں گے۔ پس بیہ کہنا بھی درست ہے کہ فلال شخص خدا سے محبت کر تاہے اور بیہ کہنا بھی جائز ہے کہ فلاں سے خدامحبت کر تاہے کیونکہ مذکورہ بالا مومنوں کے متعلق خداتعالی فرماتا ہے کہ وہ خداسے محبت کریں گے اور خدا اُن سے محت کرے گا۔

غیر از خداوجو دوں کو اللّٰہ تعالٰی کے بر ابر مانتے ہیں اور وہ خدا تعالٰی کے اِن شریکو ولیی ہی محبت کرتے ہیں جیسی کہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرنی چاہیے لیکن مومنوں کی جماعت ب چیزوں سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرتی ہے۔ اِس آیت میں یہ بھی بتادیا کہ ایسے مومن لوگ فی الواقع موجو دہیں جو خدا تعالیٰ سے سب سے زیادہ محبت کرنے والے ہیں۔ پہلی آیت میں بیہ مضمون تھا کہ خدا تعالی ایک ایسی قوم کو آگے لے آئے گاجو خدا تعالی سے محبت کرنے والی ہو گی اور خداتعالیٰ اُس سے محبت کرنے والا ہو گا اور ہو سکتا تھا کہ کوئی شخص یہ بات سُن کر کہہ دے کہ بیہ توایک خیالی بات ہے مرتد ہونے والے مرتد ہو گئے اور اب اپنے دل کو خوش کرنے کے لئے یہ کہا جارہاہے کہ اُن کے بدلے میں الله تعالیٰ ایک قوم کو ہماری طرف لے آئے گا۔ پس چو نکہ لوگ بیہ کہہ سکتے تھے کہ بیہ ایک خیالی بات ہے ہم اسے تسلیم کرنے کے لئے تیار نہیں اِس لئے اِسی آیت میں موجو دہ مؤمنوں کی نسبت فرما تاہے کہ کافر ومشر ک تو خدا تعالیٰ کے شریک قرار دے کر اُن سے الی محبت کرتے ہیں جیسی خداسے کرنی چاہیے لیکن ہمارے مؤمن بندے ایسے ہیں جو فِی الواقع سب سے زیادہ خدا تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں۔ واقعات سے بھی ثابت ہے کہ صحابہ میں ایسے لوگ موجود تھے جو تمام دوسری چیزوں سے زیادہ خداتعالی سے محبت كرتے تھے۔ اسى طرح فرماتا ہے قُلُ إِنْ كَانَ اَبَآؤُكُمْ وَ ٱبْنَاؤُكُمْ وَ اِبْنَاؤُكُمْ وَ اِخْوَانْكُمْ وَ ٱزْوَاجُكُمْ وَعَشِيْرَتُكُمْ وَ ٱمْوَالُ إِقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشُونَ كَسَادَهَا وَمَسْكِنُ تَرْضُونَهَآ آحَبَ اِلَيْكُمْ مِّنَ اللهِ وَ رَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوْ احَتَّى يَأْتِي اللهُ بِأَمْرِهِ ۖ وَاللهُ لَا یَهٔدِی الْقَوْمَر الْفَسِقِیْنَ <del>54</del> کہہ دے اگر تمہارے باپ دادے اور تمہارے بیٹے اور تمہاری بیٹیاں اور تمہارے بھائی اور تمہاری بہنیں اور تمہاری بیویاں یاتمہارے خاوند اور تمہارے قبیلہ کے لوگ اور تمہاری قوم کے لوگ اور تمہارے مال جوتم محنت سے کماتے ہو اور تمہاری تحارتیں جو خطرہ کی حالت میں ہوتی ہیں اور اگرتم ذرا بھی توجہ ہٹاؤ تو اُن تجارتوں کے تباہ ہونے کا خطرہ ہو تاہے (تاجریر بعض دن ایسے آتے ہیں کہ اگر وہ سارا م نو کروں پر حیموڑ کر کہیں باہر چلا جائے یا ذرا بھی غفلت سے کام لے تو ساری تجا

تباہ ہو جاتی ہے) اور وہ مکان جوتم کو بہت بھاتے ہیں تم کو خدااور اُس کے رسول سے زیادہ پیند ہیں تو تم انتظار کرویہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ آ جائے اور یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ فاسق قوم کو بھی کامیاب نہیں کرتا۔

اِس آیت میں بتایا گیاہے کہ صحابہ کی جماعت عملاً خداتعالیٰ سے محت کرنے والی تھی اور محبت بھی ایسی کامل ر کھتی تھی کہ اُس کے مقابلیہ میں نہ ماں باپ کی محبت تھہرتی تھی اور نہ بیٹوں کی محبت تھہر تی تھی، نہ بھائیوں کی محبت تھہر تی تھی، نہ بیویوں کی محبت تھہر تی تھی،نہ قبیلہ اور قوم کی محبت تھہر تی تھی،نہ مال اور تحارت کی محبت تھہر تی تھی اور نہ جائدادوں اور مکانوں کی محبت کٹہرتی تھی۔حدیثوں میں آتاہے لاَیُؤُ مِنُ اَحَدُ کُمْ حَتّٰی يَكُوْنَ اللهُ وَ رَسُوْ لُهُ اَحَبَ اِلَيْهِ مِمَّا سِوَ اهُمَا <del>55</del> كُونَى تَم مِين سے ايمان والا نہيں کہلا سکتا جب تک کہ اللہ اور اُس کار سول اُس کو ہا قی سب چیز وں سے زیادہ محبوب نہ ہو جائے۔ اِسی طرح بعضاور حدیثوں میں آتاہے کہ ایک شخص رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اُس نے کہایا رَسُوْلَ الله! میں آپ سے بڑی محبت کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کتنی ؟ اُس نے کہا جتنی مجھے اپنے بچوں سے محبت ہے۔رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو پھرتم مومن نہیں ہو سکتے۔ ایمان کے لئے اس سے زیادہ محبت کی ضرورت ہے۔اُس نے کہایارَ سُوْلَ اللهٰ! میں آپ سے اپنی جان جتنی محبت رکھتا ہوں۔رسول کریم صلی اللّٰہ علیہ وسلم نے فرمایا اب بھی تم مو من نہیں ہو سکتے کیونکہ ایمان کے لئے اس سے زیادہ محبت کی ضرورت ہے۔اُس نے کہایَا رَسُوْ لَ الله! میں آپ سے اپنی جان اور اپنے مال اور اپنے بیوی بچوں سے بھی زیادہ محبت ر کھتا ہوں۔ آپ صلی اللّٰدعلیہ وسلم نے فرمایا اب تم مومن ہو۔ حقیقت توبیہ ہے کہ اگر ایمان اور کفر کو جانے دو تومحبت خالص خو د بھی اپنی ذات میں ایک مذہب ہے قطع نظر اس سے کہ وہ کس کی طرف منسوب ہو تاہے اور کسے پیند کر تاہے۔ اِس وقت ساری دنیامیں ناول پڑھے جاتے ہیں اور ناولوں میں بالعموم یہی عشق و محبت کے ہی قصے ہوتے ہیں۔ مثلاً ہمارے مُلک میں پوسف زلیخا کا قصہ مشہور ہے ے مزے سے پڑھا جاتا ہے۔ لیلی مجنوں کے قصے بڑے شوق سے سُنے حاتے ہیں

حالانکہ مجنوں کون تھا؟ عرب کاایک بدو تھااور لیلی عرب کی ایک عورت تھی جو ممکن ہے ہاری نو کرانیوں سے بھی گھٹیافشم کی ہولیکن اس لئے کہ مجنوں کو اُس سے عشق ہو گیا ساری دنیا لیلی مجنوں کے قصوں کو بڑے شوق سے پڑھتی ہے حالا نکہ فلسفیانہ طور پر اگر غور کیا جائے تواس میں کوئی عجوبہ نہیں یایا جاتا۔ چنانچہ ایک فلسفی نے عشق کی حقیقت اسی طرح تھینجی ہے کہ یوسف اور زلیخا کا قصہ کیاہے بس یہی کہ ایک عورت مر دے لئے لٹو ہو گئی لیکن واقعہ بیہ ہے کہ خواہ فلسفیانہ رنگ میں کچھ کہا جائے عشقیہ کتابیں ہر جگہ پیند کی جاتی ہیں اور بڑے شوق کے ساتھ اُن کو خریدا جاتا ہے۔ ہمارے مُلک میں ہی نہیں بوری اور امریکہ میں بھی اِن کتابوں کی بڑی قدر ہے۔ اِسی طرح بڑے بڑے بادشاہوں کے حالاتِ زندگی دیکھے جائیں تووہ بھی اِن چیزوں کے دلدادہ نظر آتے ہیں۔ نپولین کے واقعات پڑھ کر دیکھ لو۔ رُوس کے باد شاہ پیٹر کے واقعات پڑھ کر دیکھ لو۔ اِسی طرح بڑے بڑے جرنیلوں کے حالات پڑھ کر دیکھ لو تمہیں یہی معلوم ہو گا کہ وہ اِسی قشم کی کتابوں کو بڑا پیند کرتے تھے بلکہ بعض جرنیل لڑائی کے لئے جاتے تواپنے ساتھ الی کتابیں رکھ لیتے جو عشق و محبت کے افسانوں پر مشتمل ہوتی تھیں۔ تو عشق ایسی حسین چیز ہے کہ خواہ ادنیٰ مخلوق سے ہوتب بھی وہ پیارالگتا ہے۔ پھر اگر خداسے عشق ہو توتم سمجھ سکتے ہو کہ وہ کتنا پیارا لگے گا۔

اِسی طرح رسول کریم صلی الله علیه وسلم فرماتے ہیں کہ اِفَا اَحَبَ اللهُ عَبْدَهُ لَمُ يَضُدَّهُ ذَنْبُ 20 مِب الله تعالی اپنے کسی بندے سے محبت کرے (اس سے صاف پتہ لگتا ہے کہ نہ صرف بندہ خدا سے محبت کر تاہے بلکہ خدا بھی بندے سے محبت کرنے لگ جاتا ہے) تو کوئی گناہ اُسے ضرر نہیں پہنچا تا۔ اب اس کے یہ معنی بھی ہوسکتے تھے کہ کاہ اُس سے سرزد نہیں ہو سکتا اور یہ معنی بھی ہوسکتے تھے کہ گناہ تو اُس سے سرزد نہیں ہو سکتا اور یہ معنی بھی ہوسکتے تھے کہ گناہ تو اُس سے سرزد کہیں ہوسکتے کہ یہاں ذَنْب کالفظ ہے جس کاصدور ہر انسان کے لئے ممکن ہے۔ پس ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ یہاں ذَنْب کالفظ ہے جس کاصدور ہر انسان کے لئے ممکن ہے۔ پس ہم یہ تو نہیں ہو سکتے کہ الله تعالی جب کسی سے محبت کرنے لگ جائے تو اُس سے ذَنْب سرزد ہی نہیں ہو سکتے۔

اگر معنی کر سکتے ہیں تو یہی کہ ذَنْب تو اس سے صادر ہو سکتا ہے کیلن وہ اسے نقہ ں پہنچا تا۔ ذَنْب کا لفظ گناہ کے معنوں میں بھی استعال ہو تاہے اور بشر ی کمزوری کے معنوں میں بھی استعال ہو تا ہے۔ پس بیر مر اد نہیں کہ ذَنْب اُس سے صادر ہی نہیں ہو سکتا۔ بلکہ مر ادبہہے کہ اگر ذَنْب اُس سے صادر ہو جائے تواُسے نقصان نہیں پہنچا تا۔اگر گناہ کے معنی کئے جائیں تو یہ معنی ہوں گے کہ ایسے انسان کو کھلی چھٹی دے دی جاتی ہے کہ جو مرضی ہے کرے۔خواہ ڈاکہ مارے،خواہ چوری کرے،خواہ بدکاری کرے،خواہ حھوٹ بولے لیکن بیراسلام کی تعلیم کے خلاف ہے۔ دوسرے معنی اس کے بیر ہوسکتے ہیں کہ اگر وہ گناہ کرے تو اللہ تعالیٰ ایسے بندہ کو حجٹ توبہ کی توفیق دے دیتاہے اور اس طرح گناہ اُسے نقصان نہیں پہنچا سکتا اور یہی اس کے حقیقی معنی ہیں۔ چنانچہ اس حدیث کے اگلے ٹکڑہ میں اس کی وضاحت آ جاتی ہے چنانچہ مذکورہ بالاعبارت کے بعد ر سول كريم صلى الله عليه وسلم فرماتے ہيں۔اَلقَائِب مِنَ الذَّنْبِ كَمَنُ لاَّ ذَنْبَ لَهُ <del>57 يع</del>نى اُسے گناہ سے نقصان اس لئے نہیں ہو تا کہ وہ ضرور توبہ کر لیتاہے اور جو گناہ سے توبہ لے وہ ایسا ہی ہے کہ جیسے اُس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ غرض اس حدیث میں یہ بتایا گیا ہے کہ مومن کی حالت الیمی ہوتی ہے کہ جب خدااُس سے پیار کرنے لگ جائے تواُس کا کوئی گناہ اُسے نقصان نہیں پہنچا تا۔ یہ معنی نہیں کہ وہ کوئی اد نیٰ غلطی بھی نہیں کر تا۔ یہ معنی بھی نہیں کہ وہ کوئی بڑی غلطی نہیں کر تا بلکہ مطلب بیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اُس کو ایس خثیت کے مقام پر لے جاتا ہے کہ إد ھر وہ غلطی کر تاہے اور اُد ھر اللہ تعالیٰ اُسے توبہ کی توفیق عطا فرما دیتا ہے اور وہ گناہ اُسے معاف ہو جاتا ہے۔ یہی آدم کے قصہ کی حقیقت ہے کہ وہ بھول گیا تھا۔ جبیبا کہ قر آن کریم میں ہی اللّٰہ تعالٰی فرما تاہے کہ نَسِبے <del>58</del> آدم بھول گیااور اُس سے غلطی سر زد ہو گئی۔اس کے بعد وہ گھبر ایاتو ہم نے کہا گھبر اتنے کیوں ہو دعا لرو ہم تمہیں معاف کر دیں گے۔ چنانچہ آپ ہی اُسے دعاسکھلائی اور پھر اُسی دعا کے لرنے پر اُنہیں معاف کر دیا۔ چنانچہ فرماتا ہے فَتَلَقّٰی اَدَمُ مِنُ دَیِّهِ کَلِمْتِ 59 اس پر آدم . پنے رے سے کچھ دعائیں سیکھیں فَتَابِ عَلَیْہِ <del>60</del>جن کے مانگنے پر اللہ تعالیٰ نے اُسے

معاف کر دیا۔ غرض محبت کا تعلق بندہ اور اللہ تعالیٰ میں دونوں طرف سے ہو تا ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی بندے سے محبت کر تاہے۔ اللہ تعالیٰ بھی بندے سے محبت کر تاہے۔

اِس سے اُوپر حُلّة كا مقام ہے۔ حُلّة كا لفظ خلل سے نكلاہے اور بير لفظ ہمارے مُلک میں عام طور پر استعال ہو تاہے۔ کہتے ہیں ہمارے دماغ میں خلل ہے۔ ہمارے مُلک میں خلل ہے۔ ہماری جماعت میں خلل ہے لیکن لوگ سمجھتے نہیں کہ اس کے معنی کیا ہیں۔لغت کے لحاظ سے اُس کے معنی سوراخ اور فاصلہ کے ہوتے ہیں اور بیہ ضد کے طور پر استعمال ہو تا ہے۔ بعض لفظ عر بی زبان میں ایسے ہیں جو ایک معنی ہی نہیں دیتے بلکہ اُس کے اُلٹ معنی بھی دے دیتے ہیں یعنی اُسی میں شر کے معنی شامل ہوں گے اور اُسی میں خیر کے معنی بھی شامل ہوں گے۔اسی میں فاصلہ کے معنی شامل ہوں گے اور اسی میں قرب کے معنی شامل ہوں گے۔اِسی قشم کا بیہ لفظ بھی ہے جس کے معنی سوراخ اور فاصلہ کے بھی ہیں اور ایسی محبت اور دوستی کے بھی ہیں جس میں کوئی خلل نہ ہو۔ گویا حُلّۃ کے معنی اُس محبت کے ہیں جو تمام اختلافات کو دور کر دے اور جذبات اور خیالات میں لیجہتی پیدا کر دے۔ یہ معنی تو اقرب الموارد والے نے کئے ہیں لیکن مفر دات والا کہتا ہے کہ خلل کے معنی شگاف کے ہیں اور جسم کے شگاف اُس کے مسام اور سوراخ ہیں جن سے پسینہ نکلتا اور زہریلیے مواد خارج ہوتے رہتے ہیں اور مساموں کے راستہ ہی باہر کی کئی چیزیں جسم میں داخل ہوتی رہتی ہیں۔ پس خلّة کے معنی یہ ہیں کہ الی محبت جو خلل کے اندر کھس جائے لیتی خالی دل ہی میں نہ گھسے بلکہ جسم کے سُوراخ سُوراخ میں داخل ہو جائے اور پھیل جائے۔ محبت اُس کو کہتے ہیں جو صرف ایک مقام لیعنی دل میں داخل ہو جائے لیکن خُلّة اُس دوستی کو کہتے ہیں جو جسم کے تمام مساموں میں داخل ہو جائے اور کوئی حصہ ؑ بدن بھی اُس سے خالی نہ ہو۔ نہ ہاتھ اُس سے خالی ہوں نہ یاؤں اُس سے خالی ہوں نہ کان اُس سے خالی ہوں نہ آئکھ اُس سے خالی ہو نہ دل اُس سے خالی ہو نہ دماغ اُس سے خالی ہو۔ گویا وہ انسانی جسم اور روح اور دل اور دماغ پر اتنی حاوی ہو جائے کہ ہاتھ ي تووه محبوب کا وجو د بنے ہوئے ہوں۔ پاؤں ہوں تووہ محبوب کا وجو د سنے ہو۔

اور غیریت کاسوال ہی باقی نہ رہے۔ حُب باہر سے تھم لاتی ہے لیکن حُلّة باہر سے نہیں بلکہ نیچرل اور طبعی طور پر کام کرتی ہے۔ یہ معنی جو مفر دات والوں نے کئے ہیں زیادہ الجھے اور زیادہ صحیح ہیں۔

الله تعالی فر آن کریم میں فرماتا ہے و انتخب الله ابداهی نیم خولیلا الله ابراہیم کو الله تعالی کے خلیل بنایا۔ اِسی طرح رسول کریم صلی الله علیہ وسلم کو جب الله تعالی کی طرف سے آپ کی وفات کی خبر آئی تو آپ نے صحابہ کو جمع کیا اور اُن میں تقریر کرتے ہوئے فرمایا کہ خدا کا ایک بندہ تھا جسے الله تعالی نے کہا کہ اے میرے بندے! اگر تو چاہے تو میں تجھے اپنے پاس بلالوں اور اگر تو دنیا میں اور رہناچاہے تو میں تیری عمر کو اور لمبا کر دوں۔ اُس بندے نے کہا اے میرے خدا! میں دنیا میں نہیں رہناچاہتا تو مجھے اپنے پاس ہی بُلا لے۔ صحابہ ٹے یہ بات سی تو اُنہوں نے سمجھا کہ رسول کریم صلی الله علیہ وسلم نے ایک مثال دی ہے اور وہ دل میں خوش ہوئے کہ آئ ہمیں ایک بڑا اچھا نکتہ ملاہے۔ میر حضرت ابو بکر ٹیہ سنتے ہی رونے لگ گئے اور اسٹے روئے اسٹے روئے کہ اُن کی ہمچکیاں بندھ گئیں۔ تب رسول کریم صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگو! ابو بکر مجھے اتناپیارا بندھ گئیں۔ تب رسول کریم صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگو! ابو بکر مجھے اتناپیارا میں کسی انسان سے محبت کرنا تو جائز ہے لیکن خلّہ صرف خدا تعالی کے لئے جائز ہے۔ گو میں کسی انسان سے محبت کرنا تو جائز ہے لیکن خلّہ صرف خدا تعالی کے لئے جائز ہے۔ گو میں کسی انسان کے طور پر انسانوں کیلئے بھی کبھی بھی بھی بھی بھی بول لیتے ہیں۔

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ بہت بعد میں اسلام لائے تھے مگر اُنہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سننے کا بہت شوق تھا اور اسی وجہ سے اُنہوں نے ہزاروں حدیثیں بیان کی ہیں مگر جیسا کہ حضرت مسے موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے لکھا ہزاروں حدیثیں بیان کی ہیں مگر جیسا کہ حضرت مسے موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے لکھا ہے اُن کی درایت الیمی اعلیٰ نہیں تھی وہ ہمیشہ نئے آنے والوں پر جب اپنے فخر کا اظہار کیا کرتے تو کہا کرتے تھے کہ خلیلی نے یہ فرمایا ہے۔ خلیلی نے یہ فرمایا ہے اور مرادیہ ہؤاکرتی تھی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بوں فرمایا ہے۔ گویا اپنا تعلق جتانے کے لئے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بعض دفعہ خلیل کا لفظ استعال کر لیا کرتے تھے۔

حضرت ابن عباس ایک دفعہ کہیں بیٹے ہوئے تھے کہ اُنہوں نے اِسی طرح کہنا شروع کیا کہ خلیلی نے یوں کہا ہے۔ حضرت ابن عباس نے سنا تو اُنہیں بُر امعلوم ہوا اور اُنہوں نے دُانٹا کہ تم یہ کیا کہہ رہے ہو کیا ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں نہیں سے دُانٹا کہ تم یہ کیا کہہ رہے ہو کیا ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنا تعلق تھا؟ معلوم ہو تاہے جوش میں حضرت ابوہریرہ اُس طرح کہہ لیتے تھے لیکن حقیقت ہیہ کہ صرف خدا اور بندے کے انتہائی تعلق پر ہی خُلّہ کا لفظ بولا جا سکتا ہے۔ اگر اس لفظ کو کسی اور مفہوم یا مقام پر استعال کیا جائے گا تو وہ بہر حال استعارہ کہلائے گا۔ پس خُلّہ کا لفظ محبت ہے ہم اُسی کو آسانی کے ساتھ مقاماتِ محبت میں سب سے بلند ہے چو نکہ عام لفظ محبت ہے ہم اُسی کو آسانی کے ساتھ استعال کر لیتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ محبت کے مختلف در جے ہیں۔ (۱) رغبت (۲) اُنس استعال کر لیتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ محبت کے مختلف در جے ہیں۔ (۱) رغبت (۲) اُنس استعال کر کیا ہے شوت

محبت کے اظہار کے لئے الفاظ تو بعض اُور بھی ہیں مگر وہ لمبے فقر وں میں استعال ہوئے ہیں اس لئے میں نے اُن کو جھوڑ دیا ہے اور دو لفظ ایسے ہیں جن کو میں نے لیا ہی نہیں یعنی شوق اور عشق۔ان پانچ الفاظ میں دو تو صرف بندوں کی محبت کے لئے استعال ہوتے ہیں اور تین ایسے ہیں جو بندے اور خدا دونوں میں شریک ہیں یعنی بندے کے خدا سے تعلق پر بھی استعال ہوتے ہیں اور خدا کے بندے سے تعلق پر بھی استعال ہوتے ہیں۔

یہ جو میں نے کہاتھا کہ عشق کے معنی ہلاکت کے ہیں اور اسی لئے اللہ تعالیٰ کی محبت کے متعلق قر آن کریم یا احادیث میں یہ لفظ استعال نہیں کیا گیا اس کا حدیثوں سے بھی ثبوت ملتا ہے۔ چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَنْ عَشِقَ فَعَفَّ ثُمَّ مَاتَ مَاتَ شَهِیدًا 63 یعنی اگر کسی شخص کو عشق ہو جائے اور پھر وہ اپنا تقویٰ قائم رکھے اور مرجائے تو وہ شہید ہو تا ہے۔ اِس سے پتہ لگا کہ عشق کا لفظ صرف شہوت یا ایسی مُفرط محبت کے لئے استعال ہو تا ہے جو صحت کو برباد کر

دیتی اور دماغ کو ناکارہ بنا دیتی ہے۔ اگر خدا تعالیٰ کی محبت کو عشق کہا جا سکتا ہے تو پھر معنی تھے۔الیں ہی روایت ابن عساکرنے بھی ابن عباس سے کی ہے۔ یس معلوم ہؤا کہ محبت جسمانی جو انتہاء کو پہنچ جائے اور جب صبر بظاہر نا' اُس کے مفہوم میں عشق کا لفظ استعال ہو تا ہے اور چونکہ یہ بُرے معنوں میر ہونے لگاہے یعنی شہوت یاالیمی مفرط محبت کے معنوں میں جو دماغ کو خراب کر دیتی ہے اور اسلام ایسے کسی فعل کو پیند نہیں کر تاخواہ خدا تعالیٰ ہی کے متعلق ہو۔ اس لئے گو عشق بھی محبت کے معنی رکھتا ہے مگریہ لفظ اللہ تعالیٰ کے لئے کسی صحیح حدیث یا قر آن میں نہیں آیا۔ اللہ تعالیٰ اور مومنوں کے متعلق قر آن یا حدیث میں صرف(۱) رغبت (۲) اُنس (٣)وُ دُ (٣) محبت اور (۵) خُلّة کے الفاظ استعال ہوئے ہیں۔ پہلے دو صرف ایسی محبت کی نسبت استعال ہوتے ہیں جو انسان کو اللہ تعالی سے ہوتی ہے اور دوسرے تین اُس محبت کے متعلق استعال ہوئے ہیں جو دونوں طرف سے ممکن ہے اور ہوتی ہے۔ رغبت اور اُنس کے لفظ اللہ تعالٰی کے لئے استعال نہیں ہوئے کہ اوّل بیہ اد نیٰ درجہ کی تحبیتیں ہیں اور اللہ تعالٰی کی محبت اد نیٰ نہیں ہو سکتی۔ دوسرے اس لئے کہ دونوں میں دوری سے نزدیکی اور وحشت سے قرب کے معنی یائے جاتے ہیں اور یہ باتیں انسان میں تو ہوتی ہیں کہ وہ پہلے دور ہو تاہے اور پھر نز دیک ہونے کی خواہش کر تاہے یا پہلے وحشت ر کھتا ہے اور پھر قرب کا کوئی موقع مل جائے تو اُسے سکون محسوس ہو تا ہے اور وہ بار بار اس کی خواہش کر تاہے لیکن ظاہر ہے کہ ایسا صرف انسان سے ممکن ہے اللہ تعالیٰ کے شایان شان نہیں کیونکہ وہ انسان کی ہر حالت سے ہر وفت واقف ہے اور اُس کی طرف جانے کی خواہش یااُس سے کسی وقت ملا قات کے نتیجہ میں اُس سے سکون کا حصول اُس کی شان اور در جہ کے منافی ہے۔ پس بندے کی محبت، رغبت اور اُنس سے ترقی کر ناشر وع رتی ہے اور وُدُ کے مقام پر خدا تعالیٰ کی محبت میں مغم ہو جاتی ہے اور پھر دونوں محبتیں مل لر حُلَّة کے مقام پر ختم ہو جاتی ہیں۔ فرق یہ ہے کہ اللّٰہ تعالیٰ ہر مقام پر بندے سے اونچا ں وقت ایسا ہو تاہے کہ انسان راغب ہو تاہے مگر اللہ تعالیٰ وَ **دُوْ د**۔ انسان

انیس ہو تاہے گر اللہ تعالیٰ وَ دُوُ د۔ پھر وہ وقت آتاہے کہ بیہ وادِ دُہو تعالیٰ اس کے لئے و ڈو د ہو جاتا ہے جو وَ ادِ دُسے زیادہ شدید ہے۔ اِس جا تا ہے اور اللہ تعالیٰ بھی اس سے محبت کرنے لگ جا تا ہے مگر اللہ تعالیٰ کی محبت پھر اِس کی محبت پر فائق رہتی ہے۔ بظاہر چو نکہ لفظ ایک ہے اس لئے بادی النظسر میں یہ سمجھا جاتاہے کہ جس طرح بندہ محبت کر تاہے اِسی طرح شاید خداتعالی بھی اپنے بندے محبت کر تا ہو گا۔ حالا نکہ بیہ درست نہیں محبت کی بھی کئی قشمیں ہوتی ہیں جیسے ماں کی محبت اور قشم کی ہوتی ہے، باپ کی محبت اور قشم کی ہوتی ہے، بیوی بچوں کی محبت اور قشم کی ہوتی ہے۔ پس میہ غلط ہے کہ بندہ کی محبت اور خداتعالیٰ کی محبت ایک جیسی ہے۔ بندہ جب مقاماتِ محبت میں ترقی کرتے کرتے مُحبّ ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اُس کے لئے ُ حَبُّ مِنَ الأُمِّ ہو جاتا ہے یعنی ماں سے بھی زیادہ اُس سے محبت کرنے لگ جاتا ہے اور اس کا ثبوت ہمیں ایک حدیث سے ملتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ قَدِمَ عَلٰى رَسُوْ لِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ سَبِيٌّ فَإِذَا اِمْرَ أَةٌ مِنَ السَّبٰي تَبْتَغِيُ إِذَا وَ جَدَتْ صَبِيًّا فِي السَّبِي آخَذَتُهُ فَالْصَقَتُهُ بِبَطَنِهَا وَ اَرْضَعَتْهُ فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَتَرَوْنَ هٰذِهِ الْمَرْأَةَ طَارِحَةً وَلَدَهَا فِي النَّارِ؟ قُلْنَا لَاوَاللهِ وَهِيَ تَقْدِرُ عَلَى اَلَّا تَطُوَ حُهُ فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ اللهُ اَرْ حَمُ بِعِبَادِهٖ مِنْ هٰذِهِ بِوَلَدِهَا <del>64</del> یعنی ایک د فعہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ قیدی لائے گئے جن میں ایک عورت بھی تھی جب وہ قیدیوں میں کسی بچہ کو دیکھتی تو اُسے اُٹھاتی ، اپنے سینہ سے لگاتی اور پھر اُسے دودھ بلاتی۔اِس روایت میں توذ کر نہیں آ تا مگر دوسر ی روایتوں میں آ تاہے کہ طرح کرتی رہی یہاں تک کہ اُس کا اپنا بچیہ اُسے مل گیا اور وہ اُسے گو د میں \_ اطمینان کے ساتھ بیٹھ گئی۔رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اُس عورت کو دیکھا اور پھر صحابہؓ سے فرمایا کہ تمہارا کیا خیال ہے اگر کوئی شخص اس سے کھے کہ اپنے بچہ کو آگ میں ۔ دے تو کیا یہ اُسے بھینک دے گی ؟ صحابہؓ نے عرض کیا خدا کی قشم! اگر اس کابس حلے تووہ کبھی اپنے بچہ کو آگ میں نہیں جھنکے گی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا

تم نے جو اس عورت کی محبت کا نظارہ دیکھاہے اللہ تعالیٰ اِس سے بھی زیادہ اپنے بندوں سے محبت رکھتا ہے۔ مال سے تو دس آدمی مل کر اُس کا بچہ چھین سکتے ہیں مگر وہ کون مال کا بچہ ہے جو خدا کی محبت زیادہ شاندار اور زیادہ یائیدار اور زیادہ اللہ محبت زیادہ شاندار اور زیادہ یائیدار اور زیادہ الرکھنے والی ہے۔

اِس حدیث میں رحم کا لفظ محبت کے معنوں میں استعال ہؤاہے کیو نکہ ماں بچہ پر رحم نہیں کرتی اُس سے محبت کرتی ہے۔ پس مثال نے اِس کے معنی متعین کر دیئے ہیں۔ پھر اس سے اوپر ترقی کر کے بندہ خُلّۃ کے مقام پر پہنچ جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ اور انسان دونوں خلیل کہلاتے ہیں۔ لیکن جس طرح اللہ تعالیٰ محبت میں زیادہ ہو تاہے اِسی طرح خُلَّة میں بھی زیادہ ہو تاہے۔ لفظ ایک ہے مگر بندے کی خُلَّۃ اور خدا تعالیٰ کی خُلّۃ میں بڑا بھاری فرق ہے کیونکہ گو جذباتِ محبت ہر وقت زندہ رہتے ہیں لیکن سونے اور جاگنے کی حالت میں اُن میں فرق ہو جاتا ہے۔ سوتے وقت جذبات زندہ تو ہوتے ہیں مگر وہ دَب جاتے ہیں اور اُن پر ایک طرح کا پر دہ پڑ جاتا ہے کیں چو نکہ انسان پر سِنَہ ﷺ اور نَوْمٌ آتے ہیں اور اُس وقت مُحلَّة تو ہوتی ہے مگر اُونگھ اور نیند کی وجہ سے اُس طرح کی نہیں ہوتی جس طرح جاگتے وقت کی ہوتی ہے۔ اِس لئے خدااور بندے کی مُحلَّة میں بڑا بھاری فرق ہے۔ خداتعالی لا تَأْخُنُهُ اسِنَهُ وَ لا نَوْمٌ 65 كامصداق ہے۔ يس بير جا كتا ہے تب بھی اللہ تعالیٰ اِس سے اُسی طرح محبت کرتاہے اور بیہ سوتاہے تب بھی اُس کی حُلّة اُسی طرح جاری رہتی ہے۔ یہی وہ مقام ہے جس کی طرف حضرت مسیح موعود علیہ الصلوة والسلام نے اپنی ایک تحریر میں بھی اشارہ کیاہے جو میں تشحیدالا ذہان اور بدر میں شائع کروا چکا ہوں۔ اُس میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام اللہ تعالیٰ کو مخاطب کرتے ہوئے تح پر فرماتے ہیں کہ:

> "دنیا کہتی ہے تُو کا فرہے گر کیا تجھ سے بیارا مجھے کوئی اور مل سکتاہے اگر ہو تواُس کی خاطر تجھے چھوڑ دوں۔ لیکن میں تود کھتا ہوں کہ جب لوگ دنیا سے غافل ہو جاتے ہیں، جب میرے دوستوں اور

د شمنوں کو علم تک نہیں ہو تا کہ میں کس حال میں ہوں اُس وقت تو مجھے جگاتا ہے اور محبت اور پیار سے فرماتا ہے کہ غم نہ کھا میں تیرے ساتھ ہوں تو پھر اے میرے مولی! یہ کس طرح ممکن ہے کہ اس احسان کے ہوتے ہوئے پھر میں تجھے جھوڑ دوں۔ ہر گز نہیں۔ ہر گز نہیں الے 66

تو دیکھو سوتے وقت جب انسان کا جسم اور روح بھی اُسے ایک طرح چھوڑ جاتے ہیں اُس وقت بھی خدا تعالیٰ کا مقام مُحلّة ہیں اُس وقت بھی خدا تعالیٰ کا مقام مُحلّة انسان کے مقام مُحلّة سے بہت بالا ہے۔ نام دونوں محبتوں کا ایک ہے مگر دونوں کی کیفیت میں بہت فرق ہے۔

پس محبت کے تمام مقاموں میں سے جو اد نیا ہیں وہ صرف انسان سے مخصوص ہیں۔خداتعالیٰ اُن کے مقابل پر اُن سے اعلیٰ مقام کی محبت د کھاتا ہے اور جو اعلیٰ مقام ہیں اور بندہ اور خدامیں مشتر ک ہیں اُن میں بھی اللہ تعالیٰ ہمیشہ بندے سے آگے رہتا ہے۔ اِسی نکتہ کور سول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں بوں بیان فرماتے ہیں:عَنْ اَہِیْ هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انَّهُ قَالَ قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ اَنَا عِنْدَ ظَنَّ عَبْدِئ بِيْ وَ اَنَامَعَهُ حَيْثُ يَذُكُونِي \_ وَاللهِ اللهِ اَفْرَ حُ بِتَوْ بَةِ عَبْدِه مِنْ اَحَدِكُمْ يَجِدُ ضَالَّتَهُ بِالْفُلَاةِ وَمَنُ تَقَرَّبَ الْمَيَّ شِبْرًا تَقَرَّبُثُ الَّيْهِ ذِرَاعًا وَمَنُ تَقَرَّبَ الْمَيَّ ذِرَاعًا تَقَرَّبُثُ الَّيْهِ بَاعًا وَاذَا اَقُبَلَ اِلَيَّ يَمُشِيُ اَقُبَلْتُ اِلَيْهِ اُهَرُولُ <sup>67 ح</sup>ضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا۔ خدانے مجھے الہام سے فرمایا ہے کہ میں اپنے بندے کے یقین کے مطابق اپنے آپ کو ظاہر کر تا ہوں اور جب بھی بندہ مجھے یاد کر تا ہے میں فوراً اُس کے پاس پہنچ جاتا ہوں۔ پھر اس کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے خدا کی قشم ہے! کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندہ کی توبہ پر اس شخص سے زیادہ خوشی محسوس کر تا ہے جس نے سخت جنگل میں اپنی او نٹنی کھوئی اور پھر وہ اُسے مل گئی۔اس کے بعد فرمایااللّٰہ تعالی نے مجھے بتایا ہے کہ جو شخص میرے یاس ایک بالشت بھر چل کر آتا ہے میں اُس کے

تھ چل کر آتا ہوں۔ ( ذراع اُنگلیوں سے لے کر کہنی تکہ ہیں) اور جو شخص ایک ہاتھ چل کر میرے پاس آتا ہے میں اُس کی طرف ایک باع (لینی دونوں بازوؤں کے پھیلاؤ کے برابر) چل کر جاتا ہوں۔ اور جب بندہ میرے یاس چلتے ہوئے آتا ہے تواَقُبلُتُ اِلَیْہِ اُهَوُ و لُ میں اُس کی طرف دَورُ ناشر وع کر دیتا ہوں۔ غرض ہر مقام پر اللہ تعالیٰ بندے سے اونچے مقام پر رہتا ہے بندہ ایک بالشت چلتا ہے توخد اتعالیٰ ایک ہاتھ چلتا ہے۔ بندہ ایک ہاتھ چلتا ہے تو خدا تعالی ایک باع چل کر آتا ہے۔ بندہ اس ی طرف چل پڑتا ہے تو خدا تعالی اپنی محبت کے جوش میں اُس کی طرف دوڑ پڑتا ہے۔ اب میں پیہ بتا تا ہوں کہ جہاں اللہ تعالیٰ کا بیہ قانون ہے کہ بندہ جس جس حد تک کام کرے اللہ تعالیٰ اُس سے زیادہ کام کر تاہے وہاں اُس نے محبت کے کچھ قانون بھی بنائے ہیں جب کوئی شخص محبت الہی کے میدان میں قدم رکھنا چاہے تو اُسے اِن قانونوں کو مد نظر ر کھنا چاہیے چنانچہ پہلا قانون یہ ہے کہ جب بندہ رغبت،اُنس اور ؤ ڈ کے مقام سے ترقی کرکے حُبّ کے مقام پر بیٹنی جاتا ہے تواس مقام کے لئے یہ شرط ہے کہ قُلُ اِنْ كَانَ ابَّاؤُكُمْ وَ ابْنَاؤُكُمْ وَ اِخْوَانْكُمْ وَ اَذْوَاجُكُمْ وَعَشِيْرَتُكُمْ وَ اَمْوَالُ إِقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةً تَخْشُونَ كَسَادَهَا وَمُسْكِنُ تَرْضَوْنَهَا آحَبَ إِلَيْكُمْ مِّنَ اللهِ وَ رَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِه فَتَرَبَّصُوُا حَتّٰى يَأْتِيَ اللّٰهُ بِٱمْرِهِ ۚ وَاللّٰهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَرِ الْفْسِقِيْنَ لِعِي رغبت كے مقام تك ا گر انسان میں کمزوری ہو اور بیوی بچوں کی محبت اُس کے دل پر غالب ہو تواللہ تعالیٰ اس کی پرواہ نہیں کر تا۔ سمجھتا ہے کہ بیہ کمزور ہے۔ ایسا مضبوط نہیں کہ اس جذبہ پر غالب آ سکے۔جب انسان اُنس کے مقام پر آتا ہے تووہ زیادہ قربانیاں چاہتا ہے مگریہ نہیں چاہتا کہ وہ سب کچھ بھول جائے۔ جب اِنسان ؤ ڈ کے مقام پر آتا ہے تو وہ اپنے بندہ سے اُنس کے مقام سے بھی زیادہ قربانیوں کا تقاضا کر تاہے مگر پھر بھی اُس کی کمزوریوں کا خیال رکھتا ہے لیکن جبوہ دُبّ کے مقام پر بہنچ جائے تو چو نکہ اب ترقی کرتے کرتے محبت کے بہت ہے اسر ار اُس پر کھل چکے ہوتے ہیں اِس لئے اللّٰہ تعالیٰ بھی جاہتا ہے کہ اب بندہ یہ فیصلہ

ہ بیہ قانون اللّٰہ تعالٰی نے حُبّ کے متعلق رکھا ہے رغبت کے متعلق نہیں رکھا۔ ، متعلق نہیں رکھا۔ ؤ **دُ** کے متعلق نہیں رکھا۔ رغبت جس میں کچھ خدا کی محبت ہو اور کچھ د نیا کی محبت، انسان کو خدا کا مقرب بناسکتی ہے۔ اُنس جس میں خدا کی بھی محبت ہو اور د نیا کی بھی محبت ہواللہ تعالیٰ کے قرب میں انسان کو کچھ نہ کچھ بڑھادیتاہے۔اگر رغبت یا اُنس کے مقام پر انسان سے کچھ غلطی ہو جائے تواللہ تعالیٰ کہے گا کہ جانے دومیر ایہ بندہ ا بھی یورے طور پر ہوش میں نہیں آیااس کی غلطیاں نظر انداز کرنے کے قابل ہیں پھر وہ ؤ ڈ کے مقام پر بھی پہنچ جائے گا تو اللہ تعالیٰ اُس کی غلطیوں کی کچھ زیادہ پرواہ نہیں رے گا کیو نکہ نہ وہ خدامیں فناہو گیاہو گااور نہ خدااُس کے دل میں جابساہو گا۔اُس کی مثال ایسی ہو گی جیسے کوئی نابالغ بچیہ لڑائی میں شامل ہوااور اس نے کمزوری د کھائی اور وہ میدان سے بھاگ گیالیکن جب حُبّ کے مقام پر انسان پہنچ جائے تو اُس وقت وہ اپنے باپ کو یا اپنے بیٹے کو یا اپنے بھائی کو یا اپنی بیوی کو یا اپنے قبیلہ کو یا اپنے خاندان کو یا اپنے مال کو یا اپنی شهرت کو یا اینے علم کو یا اپنی نیک نامی کو یا اینے مکانوں اور جا کد ادوں کو خد اتعالیٰ پر ترجیح دے تووہ خدا تعالیٰ کے دربار سے دھتکار دیاجائے گا اور اُسے کہاجائے گا کہ تم نے ہمارے مقام محبت کی ہتک کی ہے۔ پس بے شک میہ مقام اعلیٰ ہے مگر اس مقام کی ذ مه داریاں بھی بڑی ہیں۔ جو پہلی رعائتیں تھیں وہ اس مقام پر آ کر ختم ہو جاتی ہیں۔ مقام رغبت تک وہ مزے میں تھااور اِدھر اُدھر جا سکتا تھا۔ اُنس کے مقام تک بھی اگر اُس سے غلطی ہو جاتی اور فرشتے کہتے کہ ہم اسے سزا دیں تواللہ تعالیٰ کہتا کہ سزا کیسی؟ ا بھی اِس نے ہوش تھوڑی سنجالی ہے۔ پھر وُدُ کا مقام آیا تو اس مقام میں بھی بیہ خطرے سے باہر تھاکیونکہ گووہ بلوغت کے قریب پہنچ چکا تھالیکن ابھی بالغ کے احکام اُس پر جاری نہیں ہو سکتے تھے لیکن جب وہ حُبّ کے مقام پر پہنچاتو بالغ ہو گیااور اس پر تمام احکام جاری ہونے لگ گئے۔ جب تک بیہ بالغ نہیں ہؤا تھااس کی گرفت کا کوئی سوال ہی نہیں تھاجیسے لڑائی ہور ہی ہو تو کوئی شخص بچوں کو نہیں پکڑتا کہ تم لڑائی پر کیوں نہیں جاتے بلکہ اگر کوئی نابالغ ے توذمہ دارافسر ہنس پڑتے ہیں کہ کس کو پیش کیا جارہاہے چنانچہ تاریخوں

سے ثابت ہے کہ بعض دفعہ بارہ بارہ برس کے لڑکے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے اور کہتے کہ یکاؤسٹو آ اللہ ہمیں بھی جہاد میں شامل ہونے کی اجازت دیجئے۔ مگر آپ فرماتے کہ جاؤا بھی تم پر جہاد فرض نہیں۔ تورغبت کے مقام پر اور اُنس کے مقام پر اور اُنس کے مقام پر بہنچ اور وُ دُ کے مقام پر گناہوں سے معافی زیادہ ملتی ہے۔ مگر جب انسان حُبّ کے مقام پر بہنچ جائے تو گناہوں کی معافی کم ہو جاتی ہے۔

اِس میں کوئی شبہ نہیں کہ خدا تعالٰی کی رحمت ہمیشہ کے لئے جاری ہے اور توبہ کے ساتھ خواہ کیسے ہی گناہ ہوں معاف ہو جاتے ہیں لیکن بہر حال پہلے مقام وہ تھے جن میں معافی کا کوئی سوال ہی نہیں تھا۔ جیسے جھوٹا بچپہ دودھ پیتے پیتے بعض دفعہ اپنی ماں کا پیتان کاٹ لیتاہے مگر ماں اُسے تبھی نہیں کہتی کہ مجھ سے مُعافی مانگو۔ وہ سمجھتی ہے کہ بیہ بچہ ہے اور اس سے نادانی میں بیہ حرکت ہو گئی ہے۔ اِسی طرح رغبت اور اُنس اور ؤ ڈ کے مقام پر معافی کا کوئی سوال نہیں ہو تا۔ وہ چاہے مائلے یانہ مائلے۔ اللہ تعالیٰ اُسے بیجے کی طرح سمجھتاہے گویا نیکی تو اُس میں موجود ہوتی ہے لیکن توبہ کا مقام اُسے حاصل نہیں ہو تا۔ اِس کے بعد جب وہ حُبّ کے مقام پر پہنچاہے اور پھر کوئی غلطی کر تاہے تواللہ تعالیٰ کہتاہے اب یہ معافی مانگے گاتو ہم معاف کریں گے یوں ہم اسے معاف نہیں کرسکتے۔جب یہ توازن قائم نہیں رہتا تو انسان ہلاک ہو جاتا ہے اور وہ رغبت اور اُنس کے مقام پر بعض د فعہ محبت الٰہی کا دعویٰ کرنے لگ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ ہم محبوبِ خدا ہو گئے ہیں حالا نکہ جب تک وہ ایک بچہ کی حیثیت رکھتا ہے اُس کا فرض ہے کہ وہ یہ کھے کہ میں ان راہوں سے زیادہ واقف نہیں میری حیثیت ایک بچہ کی سی ہے اور جب وہ بالغ ہو جائے تو پھر بالغ کی ذمہ داریاں سمجھے اور خدا تعالیٰ کی محبت کے مقابلہ میں کسی چیز کوتر جیج نہ دے۔ (2) دوسری شرطیہ ہے کہ جب انسان محبت کے مقام پر پہنچے تو پھر خد اتعالیٰ کو ا پنی آئکھوں سے او حجل نہ ہونے دے۔ جو شخص اس مقام سے گرتا ہے وہ خد اتعالیٰ کی طرف سے سخت سزایا تاہے۔ رغبت کے مقام پر اگر اُس سے ذہول ہو جائے تو زیادہ نہیں۔ اُنس کے مقام پر اگر اُس سے ذہول ہو جائے توزیادہ حرج نہیں۔ ؤ ڈ کے

مقام پر اگر اس سے ذہول ہو جائے تو زیادہ حرج نہیں لیکن جب محبت کے مقام پر پہنچ تو پھر اس مقام کو مضبوطی ہے بکڑ لے اور اللہ تعالٰی کو ایک آن کے آ ٹکھول سے او حجل نہ ہونے دے۔ قر آن کریم میں آتاہے کہ حضرت ابراہیم علیہ ا<sup>ل</sup> کے پاس اُن کے دشمن آئے اور اُنہوں نے کہا کہ کیاستاروں کی پرستش کرنا جائز ہے؟ . آپ نے فرمایا ذرا تھہر و۔ جب ستارے آ نکھوں سے او حجل ہو گئے تو آپ نے فرمایا کہ لَآ اُحِبُّ الْاٰفِلِیْنَ <del>68</del>وہ چیز جو آنکھوں سے او حجل ہو جائے میں اُس سے محبت نہیں کر سکتا۔ اگریہ خداہیں تو پھر او حجل کیوں ہو گئے۔ محبت تو اُس سے ہو سکتی ہے جو آ تکھوں سے او حجل نہ ہو۔ پس کامل محبت تقاضا کرتی ہے کہ انسان اپنے محبوب کو اپنی آنکھوں سے او حجل نہ ہونے دے۔ کیاتم نے تبھی کوئی ماں ایسی دیکھی ہے جسے یہ یاد کرانے کی ضر ورت ہو کہ اپنے بچہ سے محبت کر۔ بچہ کہیں بیٹھا ہو اس کے دل میں محبت کی جنگاری سُلگ رہی ہوتی ہے اور بعض د فعہ بیٹھے بیٹھے اُس کے منہ سے آہ نکل جاتی ہے۔ بیوی خاوند آپس میں محبت کرتے ہیں توخواہ خاوند کتنی دور چلا جائے جب بھی اُس کا ذہن خالی ہو گاوہ ا پنی بیوی کو ضروریاد کرے گا۔ بعض د فعہ ایک سیاہی لڑائی میں شامل ہو تا ہے۔ میدان جنگ میں کام کر رہا ہو تا ہے۔ بندوقیں چل رہی ہوتی ہیں اور موت کا بازار گرم ہو تا ہے لیکن اُس وفت بھی اگر اُسے اپنی بیوی یاد آ جائے تواُس کی آہ نکل جاتی ہے۔ بیوی بعض د فعہ پھلکے رکار ہی ہوتی ہے کہ اپنے میاں اُسے یاد آ جاتے ہیں اور پھلکے رکاتے رکاتے اُس کی آ ہ نکل جاتی ہے۔ تو فر ما تاہے لاؔ اُحِبُّ الْاٰفِلِینَ اگر تمہاراخدا تعالیٰ سے تعلق ہو اور تبھی اُس کی محبت تمہارے دل میں آ جاتی ہو اور تبھی نہ آتی ہو تو تم مت کہو کہ ہمیں خدا تعالیٰ سے محبت ہے تم کہو کہ ہمیں اُس سے رغبت ہے، تم کہو کہ ہمیں اُس سے اُنس ہے تم کہو لہ ہمیں اُس سے وُدُ ہے مگریہ مت کہو کہ ہمیں اُس سے محبت ہے کیونکہ محبت اُسی وقت ہو سکتی ہے جب محبوب کی یاد دل سے جدانہ ہو۔ خیال تو دوسری طرف جاسکتا ہے جیسے کھیل کے وقت کھیل کا ہی خیال رہے گالیکن بیہ نہیں ہو سکتا کہ محبت کا جذبہ بالکل جاتا ب بھی وہ اللہ تعالیٰ کا خیال کرے گااُسی وقت اُس کی محت بھی آ

جو شخص بھی محبت کرتا ہے اور بھی نہیں کرتا اُس کی محبت بھی قبول نہیں ہوتی یا یوں کہو کہ وہ محبت ہی نہیں ہوتی لیکن توبہ واستغفار بھی انسان بھی کرتا ہے اور بھی نہیں کرتا۔ اس فرق کی وجہ یہ ہے کہ محبت جذبات کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں۔ محبت ہمیشہ یکسال ساتھ تعلق رکھتے ہیں۔ محبت ہمیشہ یکسال ماتھ تعلق رکھتے ہیں۔ محبت کی اہر بھی چلتی چلی جائے گی چاہے انسان خوشی میں ہو یارنج میں ۔ یہ تو ہو سکتا ہے کہ محبت کی اہر بھی اورنجی چلی جائے اور بھی نیچ آ جائے لیکن یہ بھی نہیں ہوگا کہ وہ بھی غائب ہی ہو اونجی چلی جائے اور بھی نہیں توبہ و استغفار کر رہے جو سب سے جو سب سے ہوں گے اور بھی نہیں کر رہے ہوں گے ۔ پس الہی محبت وہی ہو سکتی ہے جو سب سے ریادہ ہواور اُس میں دوام یا یا جائے۔

قر آن کریم کی رُوسے محبت کی دو اقسام ثابت ہوتی ہیں۔ اوّل محبت نسبی جو انسان کسب سے حاصل کر تاہے یعنی پہلے وہ رغبت کرتاہے پھر اُنس کر تاہے پھر وُڈ کرتا ہے اور پھر محبت کر تاہے۔ یہ محبت بندے کی طرف سے آتی ہے۔ گویا کسی چیز وہ ہے جو بندہ کر تاہے اور وہبی وہ ہے جو خدا کی طرف سے آتی ہے چاہے وہ محبت سے ہی شر وع ہو جائے۔ بہر حال کسی محبت میں کوشش بندے کو کرنی پڑتی ہے۔ اللہ تعالی اِس محبت کا ذَكَرَ كُرتِ هُوئِ فَرِما تاہے إِنْ كُنْنَتُهُ تُحِبُّونَ اللهَ فَاتَّبِعُوْنِيْ يُخْبِبُكُمُ اللهُ وَ يَغْفِرْ لَكُمْ دُنُوبِگُو اللهُ عَفُودُ وَرَحِيمُ <u>69 لعن</u>ي اگرتمهارے دلوں میں خداتعالی کی محبت یائی جاتی ہے تو تمہیں یاد ر کھنا جاہیے کہ مقابل میں بھی محبت کا پیدا ہو ناایک ضروری امر ہے کیو نکہ سچی محبت دوسرے کے دل میں بھی محبت پیدا کر دیتی ہے۔ کہتے ہیں "دل را بہ دل ر ہسیت"۔ جب کوئی شخص سیے دل سے کسی سے محبت کر تا ہے تو دو سرے کے دل میں بھی محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ بہر حال خداتعالیٰ سے کوئی الیی محبت نہیں ہو سکتی جس میں دونوں طرف جوڑ اور اِتصال نہ ہو۔ جیسے ماں اور بچہ اور خاوند اور بیوی میں محبت ہوتی ہے کہ ایک طرف ماں کے دل میں محبت ہوتی ہے اور دوسری طرف بچیہ کے دل میں۔ ایک اخاوندا پنی بیوی سے محبت کر تاہے تو دوسری طرف بیوی اپنے خاوند پر جان دیتی ہے۔

اِسی طرح بندے اور خداکی محبت میں بھی ایک جوڑ اور تعلق ہوتا ہے۔ فرماتا ہے اِن گذائدہ تُحجُون۔ اگر تم اللہ تعالی سے محبت کرتے ہوتو تہہیں یا در کھنا چاہیے کہ تمہاری یہ محبت بہ تابت ہوگی جب تم ہمارے بتائے ہوئے طریق کے مطابق محبت کروگے اگر تم اُس طریق کے مطابق محبت کروگے اگر تم اُس طریق کے مطابق چلو گے تب ہم ما نیں گے کہ تم ہم سے محبت کرتے ہو ورنہ نہیں۔ اب سوال پیدا ہوتا تھا کہ ہمارے دل کی تو یہی خواہش ہے کہ ہم اللہ تعالی سے محبت کریں مگر ہم کریں کس طرح اس کا جواب یہ دیا کہ فَاتِبِعُونِیْ یُحْدِبْکُدُهُ اللهُ تم محبت کریں مگر ہم کریں کس طرح اس کا جواب یہ دیا کہ فَاتِبِعُونِیْ یُحْدِبْکُدُهُ اللهُ تم محبت کریں مگر ہم کریں کس طرح اللہ تعالی سے محبت کریں مگر اُس کے راستہ میں روک یہ محبت کسی ہے۔ بندہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالی سے محبت کرو۔ پس ایک محبت وہ ہے جو بندے پیدا ہو جاتی ہے۔ تب خدا تعالی کہتا ہے کہ یوں محبت کرو۔ پس ایک محبت وہ ہے وہ بندے کی طرف سے شروع ہوتی ہے اور بعض ذرائع اختیار کرکے حاصل ہوتی ہے اور آخر اللہ تعالی بھی اُس بندے سے محبت کرنے کہا تی ہے۔ یہ محبت کسی کہلاتی ہے۔

یادرہے کہ اس آیت میں فَانَّبِعُونِیُ فرمایاہے فَاَحِبُونِی نہیں فرمایا کیونکہ محبت جذبات سے تعلق رکھتی ہے اور جذبات اپنی مرضی سے پیدا نہیں کئے جاسکتے۔ جبر اور زور سے اعمال کئے جاسکتے ہیں۔ اِس لئے فرمایا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کر وجو جبر سے کی جاسکتی ہے۔ اِس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرنے لگے گااور اس محبت کے بدلہ میں تمہاری محبت جو خدا تعالیٰ سے ہے بڑھنے لگے گی۔

دوسری محبت موہبت کی ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے اور بندہ کو گیر لیتی ہے۔ اس محبت کے متعلق اللہ تعالیٰ قر آن کریم میں فرما تاہے۔ یَایُٹُھا الَّنِ یُنَ اَمَنُوْا مَن یَکُرُت یَ مِن یَرْت یَ مِنْ یَکُرُد عَن دِیْنِهِ فَسَوْفَ یَا ٰتِی اللّٰهُ بِقَوْمِ یُّحِبُّهُمْ وَ یُحِبُّوْنَ لَا الّٰہِ عَلیٰ مَن یَّدُر تَنَ مِن یَکُرُد عَن دِیْنِهِ فَسَوْفَ یَا ٰتِی اللّٰهُ بِقَوْمِ یُّحِبُّهُمْ وَ یُحِبُّونَ لَا اللّٰهِ عَلیٰ اللّٰهِ وَ لَا یَخَافُونَ لَوْمَةَ لَا ہِمِ لَٰ ذَلِكَ فَضُلُ اللّٰهِ یُوْتِیُهِ مَن یَّشَاء وَ اللّٰه وَ اللّٰه تعالیٰ نے یہ فرمایا فَضُلُ اللّٰهِ یُوْتِیُهِ مَن یَشَاء وَ اللّٰه وَ الله تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ اے مومنو! اگر تم میں سے کوئی شخص مرتد ہو جائے گاتو اللہ تعالیٰ اس کے بدلہ میں ایک ایس قوم کولے آئے گاجس سے وہ محبت کرے گا اور جواس سے محبت کرے گ

لیتی پہلے اللہ تعالیٰ محبت کرے گا اور پھر وہ کریں گے گویا اُن کی محبت موہبت والی محبت ہو گی۔

یہاں سوال ہو سکتا ہے کہ جو مومن تھے اُن کی نسبت تو اللہ تعالیٰ نے بیہ کہا کہ یہلے تم اتباع رسول کرو پھرتم خداتعالیٰ کے محبوب ہوگے اور مرتدوں کے بدلہ میں جو کفار سے آنے والے تھے اُن کے متعلق بیر کہا کہ خدااُن سے پہلے محبت کرے گااور پھروہ اس سے محبت کریں گے۔ اِس فرق کی وجہ کیاہے اور کیوں مومنوں کی محبت کو کسبی اور مر تدوں کے بدلہ میں کفار میں سے آنے والوں کی محبت کو وہبی قرار دیا ہے؟ اِس کا جواب ہیہ ہے کہ بعض د فعہ کسی کو شر مندہ کرنے کے لئے دوسرے کو حق سے زیادہ انعام دیاجاتاہے یابعض دفعہ دوست کی ناشکری پر غیر پر زیادہ احسان کر دیاجاتاہے تا کہ روٹھنے والے کو شر مندہ کیا جائے اور اپنااستغناء ظاہر کیا جائے۔ بعض د فعہ ہم اپنے کسی بیچے کو بُلاتے ہیں اور کہتے ہیں آؤہم تمہیں مٹھائی دیں اگر وہ نہیں آتا توپاس اگر غیر کا بچیہ کھڑا ہو تو اُسے دو گنی مٹھائی دے دیتے ہیں تا کہ اپنا بچہ جو نہیں آیاوہ شر مندہ ہو۔ اسی طرح بعض د فعہ مومن مرتد ہو تاہے اور چلاجاتاہے اللہ تعالی فرماتاہے کہ ایسی حالت میں ہم خود کا فروں میں سے چن چن کر بعض لو گوں کو لائیں گے اور پھر تمہیں د کھائیں گے کہ ہم اُن سے کیسا پیار کرتے ہیں۔ گویااس میں اصل مضمون مومنوں کو غیرت دلاناہے۔ورنہ خو د مومنوں کے لئے بھی بیہ مقام ہو تاہے اور رسول توسب کے سب اس دوسرے گروہ میں شامل ہوتے ہیں اور خدا کی خاص تربیت کے نیچے ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ انبیاء کے متعلق یہ مشہورہے کہ اُن کا کوئی استاد نہیں ہو تا۔لو گوں نے حماقت سے یہ سمجھ لیاہے کہ اُن کو الف۔ب پڑھانے والا بھی کوئی نہیں ہو تا حالا نکہ اس کامطلب یہ ہے کہ تعلق باللہ کے بنیادی اصول وہ کسی پیر اُستاد سے نہیں سکھتے۔ اللّٰہ تعالٰی اُن کے دل میں یہ اصول خَو د و دیعت کرتاہے اور خود اُنہیں روحانیت کے اسر ارسے واقف کرتاہے۔ پس نبی کا استاد نہ ہونے کا مفہوم صرف اتناہے کہ اُن کو روحانی علوم سکھانے والا کوئی استاد نہیں ہو تا۔ ياقي لوگ ايسے ہوتے ہيں جن کولوگ سکھاتے ہيں جیسے میں اس وقت کیلچر د ـ

اور آپ لوگ سن رہے ہیں لیکن سوال یہ ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس نے سکھایا تھا۔ ولید وغیرہ توسب مشرک تھے اُن سے آپ نے محبت الٰہی کا کیا سبق سیکھا۔ کوئی وُنیوی تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پچھ سیکھا براہِ راست اللہ تعالیٰ سے سیکھا۔ کوئی وُنیوی اُستاد ایسا نہیں تھا جس نے آپ کو روحانیت کے اِن رازوں سے آشنا کیا ہو۔ پس یہ درست ہے کہ نی کا کوئی استاد نہیں ہو تا مگر اس کا مفہوم صرف یہ ہے کہ اُن کو محبت الٰہی کے راز سکھانے والا کوئی نہیں ہو تا۔ خداخود اُن سے براہِ راست محبت کر تا اور براہِ راست اپنے علوم سے سر فراز فرما تا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انبیاء کے متعلق قر آن کر بم سے معلوم ہوتا ہی دہ معصوم ہوتے ہیں اور معصوم ہونے کے معنی یہ ہیں کہ بلوغت سے پہلے ہی وہ معصوم ہول کیونکہ عصمت کا ملہ جو نبی کو حاصل ہوتی ہے وہ اُس وقت تک اُسے حاصل موجود نہ ہو۔ جو اُسے بُر ایکوں سے محفوظ رکھے اور یہ جور سول کر یم صلی اللہ علیہ وسلم نے موجود نہ ہو۔ جو اُسے بُر ایکوں سے محفوظ رکھے اور یہ جور سول کر یم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اَلصَّبِیُ صَبِیْ وَ لَوْ کَانَ نَبِیَّا آتَ وَ اس کے معنی صرف بچپین کے کھیل کو دے ہورایات کہ بیان نہ کہ بغاوت و شر ارت کے۔

اب میں قر آن کریم سے بتا تاہوں کہ خدا تعالیٰ کن لوگوں سے محبت نہیں کرتا تاکہ انسان کوشش کرے کہ میں وہیانہ بنوں۔ جب خدا تعالیٰ کہتاہے کہ میں فلاں فلاں سے محبت نہیں کرتا تواس کے صاف معنی یہ ہیں کہ ایسے آدمی کے دل میں خدا تعالیٰ کی محبت کبھی پیدا نہیں ہو سکتی۔ پس جن لوگوں میں یہ باتیں پائی جائیں گی وہ اِن امور کی موجو دگی میں خدا تعالیٰ سے کبھی محبت نہیں کرسکتے اور نہ اُن کا یہ دعویٰ تسلیم کیا جاسکتا ہے (اگر وہ کہیں) کہ وہ خدا تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں۔ اِس میں کوئی شُبہ نہیں کہ قر آن کریم کی آیات سے صرف یہ ثابت ہوتا ہے کہ فلال فلال شخص سے اللہ تعالیٰ دو محبت نہیں کرتائین چونکہ یہ ثابت کیا جا چکاہے کہ بندہ ایک قدم بڑھے تو خدا تعالیٰ دو قدم بڑھتا ہے اِس لئے اگر یہ ممکن ہوتا کہ وہ لوگ خدا تعالیٰ سے محبت کرسکتے تو یہ جو اب قدم بڑھتا ہے اِس لئے اگر یہ ممکن ہوتا کہ وہ لوگ خدا تعالیٰ سے محبت کر سکتے تو یہ جو اب غلط ہو جاتا کہ ایک قدم کے بدلہ میں خدا تعالیٰ دوقد م بڑھتا ہے۔ پس نتیجہ یہی فکلا کہ غلط ہو جاتا کہ ایک قدم کے بدلہ میں خدا تعالیٰ دوقد م بڑھتا ہے۔ پس نتیجہ یہی فکلا کہ

ایسے لوگ اللہ تعالیٰ سے محبت کر ہی نہیں سکتے اور جبیبا کہ میں آگے چل کر بتاؤں گا کہ عقل بھی اسی کی تائید کرتی ہے۔

قر آن کریم سے معلوم ہو تاہے کہ دس قشم کے لوگوں سے اللہ تعالیٰ محبت نہیں کرتا یا دوسرے لفظوں میں یوں کہو کہ دس قشم کے لوگ اللہ تعالیٰ سے محبت نہیں کر سکتے۔

(1، 2) اوّل مختال سے اللّٰہ تعالٰی محبت نہیں کر تا اور دوسرے فَحْوْدَا سے الله تعالی محبت نہیں کر تا۔ اللہ تعالی قر آن کریم میں فرماتا ہے اِتَّ اللّٰهَ لَا یُحِبُّ مَنْ کَانَ مُخْتَالًا فَخُوْدًا <del>72</del>جس شخص کے اندر کبریایا جاتا ہے اور جس شخص کے اندر فخر کی عادت یائی جاتی ہے اُس سے خدامحبت نہیں کر تا یا دوسرے لفظوں میں یوں کہہ لو کہ جس شخص کے اندر تکبریایاجا تاہے یاجس شخص کے اندر فخر کامادہ پایاجا تاہے وہ خداتعالی سے محبت نہیں کر سکتا۔ مختال اُس شخص کو کہتے ہیں جو اپنی اِ تنی بڑی شان سمجھے کہ گویاسب مصائب سے محفوظ ہے اور فَخُوْدَا اُسے کہتے ہیں جسے بیہ خیال ہو کہ میرے اندر الیی خوبیاں یائی حاتی ہیں جو دوسر وں میں نہیں اور انہیں طعنہ دے کہ میرے جیسی خوبیاں دوسر وں میں کہاں ہیں۔ ظاہر ہے کہ یہ دونوں خداتعالی سے محبت نہیں کر سکتے بلکہ در حقیقت کسی انسان سے بھی محبت نہیں کر سکتے جس شخص کے اندر کبریایا جاتا ہے اگر خداتعالی کی لبریائی کا اُسے مبھی خیال آتاتو کیاوہ تکبر کر سکتا؟ جس کے سامنے باد شاہ کھڑا ہو کیاوہ اپنا سر اُونچا کر سکتا ہے؟ معمولی سپر نٹنڈ نٹ یولیس بھی سامنے کھڑ اہو تو سیاہی ایسامؤ دب اور شریف بن کر کھڑا ہو تاہے کہ گویا اُس کے منہ میں زبان ہی نہیں۔ پھر جو شخص خدا تعالیٰ کی کبریائی کا بھی خیال نہیں رکھتا اُس نے خدا تعالیٰ سے محبت کیا کرنی ہے۔ محبت یا تو حُسن سے پیدا ہوتی ہے یا احسان سے۔جب بیرا سینے آپ کو اتنی بڑی شان کا مالک خیال کر تاہے کہ تشجھتا ہے میں سب مصائب سے محفوظ ہوں تو ذاتِ باری کا حسن یا اُس کا احسان اسے کس طرح نظر آ سکتا ہے۔ پس مختال سے خدانعالی محبت نہیں کرتا اور نہ ایبا شخص

اِسی طرح فخر بھی وہی کر تاہے جو سمجھتاہے کہ میرے اندر ایسی خوبیاں ہیں جو دوسروں میں نہیں اور وہ اُن خوبیوں کو اپنا ذاتی وصف قرار دیتاہے۔ قر آن کریم میں اللہ تعالیٰ فرما تاہے کہ کفار کہتے ہیں کہ ہمیں جس قدر نعمتیں حاصل ہیں یہ ہم نے اپنے زورِ بازوسے حاصل کی ہیں۔ پس فخر کے معنی یہ ہیں کہ انسان خداتعالیٰ کی نعمتوں کا انکار کرے اور کے کہ اِن نعمتوں کا حصول میر اذاتی وصف ہے اور جو شخص بھی ایسا کر تاہے وہ خداتعالیٰ کے حسن کا انکار کرتاہے اور ایسے شخص سے اللہ تعالیٰ محبت نہیں کرتا۔

(3)جس شخص کو اینے کاموں میں حدسے گزر جانے کی عادت ہو اُس سے بھی الله تعالی محبت نہیں کرتا۔ فرماتا ہے اِتَّ اللّٰهَ لَا یُحِبُّ الْمُعْتَدِینَ <del>73</del> مدسے گزر جانے والوں سے خدا محبت نہیں کر تا یا یوں کہو کہ جو لوگ حد سے گزر جانے والے ہوں وہ تبھی خداتعالی سے محبت نہیں کر سکتے۔ حقیقت یہ ہے کہ ایسا شخص بھی طبعی طور پر خداتعالی سے محبت نہیں کر سکتا کیونکہ وہ اپنے حق کا مطالبہ کرنے میں حد سے بڑھا ہؤا ہو تاہے۔ مثلاً کسی کو غصہ آگیااور اُس نے دوسرے کو تھیٹر مار دیا۔اب بیرایک غلطی ہے جس کی سزا اُسے ملنی چاہیے مگریہ سزااتنی ہی ہوسکتی ہے کہ ہم اُسے بُلائیں اور ڈانٹ دیں کہ تم نے فلاں کو تھیٹر کیوں مارالیکن بعض طبیعتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس شخص سے قصور سرز د ہؤا ہو جب تک وہ اُس کا قیمہ نہ کر لیں اُن کی تسلی ہی نہیں ہوتی۔ ہمارے یاس بھی مختلف قسم کی ربورٹیں آتی رہتی ہیں اور ہم اُنہیں اُن کے قصور کے مطابق سزا دے دیتے ہیں۔ بعض د فعہ کسی سے غلطی ہو تو اُسے مثلاً ڈانٹ دیاجا تاہے یامعمولی جرمانہ یامسجد میں بیٹھ کر ذ کر الٰہی کرنے کی سزا دے دی جاتی ہے۔ مگر جو اپنے کاموں میں حد کے اندر رہنے کے عادی نہ ہوں اُن کی اس سے تسلی ہی نہیں ہوتی وہ کہتے ہیں یہ بھی کیاسزاہے کہ چار آنے جرمانہ کر دیا۔ اُن کا منشاء بیہ ہو تا ہے کہ ہم اُس کے سرپر آرہ رکھ کر چلائیں۔ پھر اُس کی ہڑیاں جلا کر اُنہیں سِل پرپیسیں اور پھر کسی پاخانہ کے گڑھے میں اُس کی را کھ ڈال دیں اور پھر اُس پر ایک کتبہ لگا دیں جس میں اُس کو اور اُس کے باپ دادا کو گالیاں دی گئی ہوں ِ پھریہبیں تک بس نہیں جب وہ اگلے جہان میں پہنچے تو وہاں بھی خدا اُس کو دوزخ میں

ڈالے اور اُسے ایساعذاب دے جو کسی اور کونہ دیا گیا ہو حالا نکہ خدابڑار جیم و کریم ہے۔ وہ حد سے زیادہ گزرنے والوں سے محبت نہیں کرتا اور نہ حد سے گزرنے والا خدا تعالیٰ سے محبت کر سکتا ہے۔

(4) جو شخص خوان ہو لینی طبیعت میں خیانت کا مادہ رکھتا ہو اُس سے بھی اللہ تعالیٰ محبت نہیں کرتا۔ فرماتا ہے اِنَّ اللّٰه کلا یُحِبُّ مَنْ کَانَ خَوَّانًا اَثِیْمًا 14 محبت کہتے ہیں معاملہ کی درستی کو اور خوان کے معنی ہیں بہت بڑا خائن۔ محبت کے معاملہ میں تو ایک معاملہ کی درستی کو اور خوان کے معنی ہیں بہت بڑا خائن۔ محبت کہ معاملہ میں تو ایک چھوٹی سی خیانت بھی بر داشت نہیں کی جاسکتی گجایہ کہ کوئی شخص خوان ہو اور پھر اُس سے محبت کی جاسکے۔ جو شخص بڑا خائن ہے وہ کسی صورت میں بھی محبت نہیں کر سکتا کیونکہ وہ تعلقات کو نباہ نہیں سکتا۔ ایسے شخص کے متعلق یہ خیال کرنا کہ وہ خداسے محبت کرے گا باخد اُس سے محبت کرے گا باخل عقل کے خلاف ہے۔

(5) اِسی طرح جو شخص اثیم ہو یعنی گناہ کی طرف کمال رغبت رکھتا ہو اُس سے بھی خداتعالیٰ محبت نہیں کرتا۔ اثیم کی حالت الیی ہی ہوتی ہے جیسے کوئی بڑا قانون شکن ہو اور جس شخص کو قانون شکن کی عادت پڑی ہوئی ہو وہ جس طرح دنیا کے قانون توڑے گا اِسی طرح خداتعالیٰ کے قانون بھی توڑے گا۔ اِسی لئے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مَنْ لَمْ یَشْکُو اللّهُ عَلَیہ وَسَلَم فرماتے ہیں کہ مَنْ لَمْ یَشْکُو اللّهُ عَلَیہ وَسَلَم اِس قانون کو توڑ لیا تو کیا حرج ہے وہ خداتعالیٰ کے قانون بھی توڑ تاجلا جائے گا اور اُن کی اطاعت سے ہمیشہ گریز کرے گا۔
قانون بھی توڑ تاجلا جائے گا اور اُن کی اطاعت سے ہمیشہ گریز کرے گا۔

ہماری جماعت میں ایک شخص ہؤاکر تا تھا جسے لوگ فلاسفر فلاسفر کہاکرتے تھے اب وہ فوت ہو چکا ہے اللہ تعالیٰ اُس کی مغفرت فرمائے۔ اُسے بات بات میں لطیفے سوجھ جاتے تھے جن میں سے بعض بڑے اچھے ہؤاکرتے تھے۔ فلاسفر اُسے اِسی لئے کہتے تھے کہ وہ ہر بات میں ایک نیا کئتہ نکال لیتا تھا۔ ایک دفعہ روزوں کا ذکر چل پڑا۔ کہنے لگا مولویوں نے بیمحض ڈھونگ رچایا ہؤا ہے کہ سحری ذراد پرسے کھاؤ توروزہ نہیں ہوتا۔ بھلا جس نے بارہ گھنٹے فاقہ کیا اُس نے یا نج منٹ بعد سحری کھالی تو کیا حرج ہؤا۔ مولوی حجب ٹے

سے فتویٰ دیتے ہیں کہ اُس کاروزہ ضائع ہو گیا۔ غرض اُس نے اِس پر خوب بحث کی۔ صبح وہ گھبر ایاہواحضرت خلیفہ اوّل کے پاس آیا۔ زمانہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ و کا تھا مگر چو نکہ حضرت خلیفہ اوّل ہی درس وغیرہ دیا کرتے تھے اس لئے آپ کی مجلس میں بھی لوگ کثرت سے آیا جایا کرتے تھے۔ آتے ہی کہنے لگا کہ آج رات تو مجھے بڑی ڈانٹ یڑی ہے۔ آپ نے فرمایا کیا ہوا؟ کہنے لگارات کو میں پیہ بحث کر تارہا کہ مولویوں نے ڈھونگ رچایا ہؤاہے کہ روزہ دار ذراسحری دیر سے کھائے تو اُس کاروزہ نہیں ہو تا۔ میں کہتا تھا کہ جس شخص نے بارہ گھنٹے یا چو دہ گھنٹے فاقبہ کیا وہ اگریا نچ منٹ دیر سے سحری کھا تا ہے تو حرج ہی کیا ہے۔ اِس بحث کے بعد میں سو گیا تو میں نے رؤیا میں دیکھا کہ میں نے تانی لگائی ہوئی ہے (فلاسفر جولا ہاتھا اِس لئے خواب بھی اُسے اپنے پیشہ کے مطابق ہی آئی) دونوں طرف میں نے کیلے گاڑ دیئے ہیں اور تانی کو پہلے ایک کیلے سے باند ھااور پھر میں اُسے دوسرے کیلے سے باند ھنے کے لئے لے چلا۔ جب کیلے کے قریب پہنچا تو دوانگلی وَرے سے تانی ختم ہو گئی۔ میں بار بار تھنیتا تھا کہ کسی طرح اسے کیلے سے باندھ لوں مگر کامیاب نہ ہو سکااور میں نے سمجھا کہ میر اساراسوت مٹی پر گر کر تباہ ہو جائے گا چنانچہ میں نے شور مچاناشر وع کر دیا کہ میری مد د کے لئے آؤ۔ دواُنگلیوں کی خاطر میری تانی چلی۔ دو اُنگلیوں کی خاطر میری تانی چلی۔ اور یہی شور مچاتے مچاتے میری آنکھ کھل گئی۔ جب میں جا گا تومیں نے سمجھا کہ اس رؤیا کے ذریعہ اللہ تعالیٰ نے مجھے مسکلہ سمجھایا ہے کہ دواُ نگلیوں جتنا فاصلہ رہ جانے سے اگر تانی خراب ہو سکتی ہے تو روزہ میں تو یانچ منٹ کا فاصلہ کہہ رہے ہواُس کے ہوتے ہوئے کسی کاروزہ کس طرح قائم رہ سکتا ہے۔

وہ تو فلاسفر کالطیفہ تھاجس نے یہ کہاتھا کہ اگر پانچ منٹ بعد سحری کھائی جائے تو
کیا حرج ہے۔راولپنڈی کے ایک مولوی کا قصہ مشہور ہے کہ اُس کا ایک شاگر داُس کے
پاس آیا اور کہنے لگا حضور! میں ایک مسئلہ دریافت کرنے آیا ہوں۔ اگر نماز پڑھتے ہوئے
تھوڑی سی ہوا خارج ہو جائے تو کیا وضو قائم رہتا ہے یا ٹوٹ جاتا ہے؟ اُس نے کہا وضو تو
ٹوٹ جائے گا۔ کہنے لگا آپ میر المطلب سمجھے نہیں۔ میر المطلب یہ ہے کہ اگر بہت

تھوڑی سی ہوا خارج ہوتو کیا پھر بھی وضوٹوٹ جائے گا؟ مولوی صاحب نے کہا تھوڑی کیا اور بہت کیا، ہوا خارج ہو جائے تو وضوٹوٹ جاتا ہے۔ اُس نے کہا مولوی صاحب آپ پھر بھی نہیں سمجھے اگر بہت ہی تھوڑی سی ہوا خارج ہو تو کیا پھر بھی وضوٹوٹ جاتا ہے؟ مولوی صاحب نے کہا ایک دفعہ تو کہا ہے کہ وضوٹوٹ جاتا ہے اور کیا کہوں۔ اِس پر اُس نے ہاتھ سے اشارہ کر کے کہا کہ اگر اتن سی ہوا خارج ہوتو کیا پھر بھی وضوٹوٹ جائے گا؟ مولوی صاحب کو خصہ آگیا اور اُنہوں نے کہا کہ جنت! تیر اتوپا خانہ بھی نکل جائے تو وضو نہیں ٹوٹ سکتا۔ تو خوّان اور اثیم نے محبت کیا کرنی ہے وہ تو زیادہ سے زیادہ ایک فلسفی کہلا سکتا ہے اور کچھ نہیں۔

جہاں محبت ہوتی ہے وہاں انسان دلیلیں نہیں سوچتا بلکہ عمل کرنے کی کوشش لر تاہے۔ رسول کریم صلی اللّٰہ علیہ وسلم ایک د فعہ تقریر فرمارہے تھے کہ آ<u>ٹ</u>ے نے دیکھا کہ کناروں پر کچھ لوگ کھڑے ہیں آپ نے اُنہیں مخاطب کرتے ہوئے فرمایا۔ بیٹھ جاؤ۔ حضرت عبداللہ بن مسعودؓ اُس وفت مسجد کی طرف آرہے تھے ابھی آپ گلی میں ہی تھے کہ آپ کے کانوں میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیہ آواز پہنچی کہ بیٹھ جاؤ۔ آپ وہیں گلی میں بیٹھ گئے اور بچوں کی طرح گھسٹ گھسٹ کر مسجد کی طرف بڑھنے لگے۔کسی نخص نے آپ کو دیکھا تو کہاعبداللہ بن مسعودً! تم ایسے عقلمند ہو کریہ کیاحرکت کر رہے ہو کہ گلی میں بچوں کی طرح گھسٹ رہے ہو۔ اُنہوں نے کہابات یہ ہے کہ مجھے ابھی ر سول کریم صلی الله علیہ وسلم کی بیہ آواز آئی تھی کہ بیٹھ جاؤاس لئے میں بیٹھ گیا۔ اُس نے کہا آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم تو اُن لو گوں کے لئے تھاجو تقریر کے وقت کھڑے تھے۔اُنہوں نے کہامطلب تومیں بھی سمجھتاہوں کیکن ڈر تا ہوں کہ ابھی میری جان نکل جائے تو میں خداتعالیٰ کے حضور شر مندہ ہوں گا کہ ا یک حکم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا بھی تھا جس پر میں نے عمل نہیں کیا۔<u><sup>76</sup> پ</u>س جو شخص کیے کہتا ہے کہ میں نے حکم توساہے لیکن اس کا بیہ مفہوم ہے وہ مفہوم ہے وہ فلسفی کہلا سکتا ہے لیکن محب نہیں۔ اِسی طرح اثیم جو کھلے بندوں قانون شکنی کر تاہے اور جو

لناہ کی طرف میل رکھتاہے وہ بھی اچھے دوست کے ساتھ اپنے تعلقات کو نباہ نہیں سکتا۔ ت سے حقیقی محبت یوں بھی مشکل ہوتی ہے۔ پس خوّان اور اثیم سے بھی خداتعالی محبت نہیں رکھتا یابوں کہہ لو کہ خوّان اورا ثیم بھی خداتعالیٰ سے محبت نہیں کر سکتے۔ (6)جو فرح ہو یعنی عار ضی لذات پر کمال لذت محسوس کر تا ہو اُس ہے بھی الله تعالی محبت نہیں کر تا۔ فرماتا ہے اِنَّ اللهَ لا یُحِبُّ الْفَرِحِیْنَ 77 جو شخص حیوٹی حیوٹی چیز وں پر خوش ہو جائے اللہ تعالیٰ اُسے اپنی محبت کامور د نہیں بناسکتا۔ جو شخص کہتاہے کہ میں نے خدا کی عبادت کی تھی میں تھانیدار بن گیا۔ میں نے فلال تجارت کی اور اُس میں بڑا نفع ہؤااور اس خوشی میں اکڑا پھر تاہے اور پتلون کے شکن ہر وفت درست کر تار ہتا ہے اُس نے خدا تعالیٰ کی محبت کیا حاصل کرنی ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ حچیوٹی حجیوٹی کامیابیاں بھی اللہ تعالیٰ کے فضل کا نتیجہ ہوتی ہیں اور بیہ بھی ٹھیک ہے کہ ہمیں ہر خوشی اور ہر نعمت یر اللہ تعالیٰ کا شکر کرنے کی تعلیم دی گئی ہے لیکن انسان اتنابیت ہمت کیوں بنے کہ وہ حچوٹی حچوٹی چیزوں پر قانع ہو جائے اور بڑی کا میابیوں کا خیال اُس کے دل سے اُتر جائے۔ سے تو آسان کے تارے توڑنے کی کوشش کرنی چاہیے اور اپنے عزم کو اتنا بلند رکھنا چاہیے کہ ہر مظمح نظر اُسے نیجا د کھائی دے اور وہ سمجھے کہ انجھی میں نے اور اونجااُڑ ناہے۔ حضرت مسیح موعود علیه الصلوة والسلام نے جب براہین احمدیہ لکھی اور مولوی بُر ہان الدین صاحب کو بینچی تواُنہوں نے آپ سے ملنے کا ارادہ کیا۔ چنانچہ وہ جہلم سے قادیان آئے۔ اتفا قاً أن دنوں حضرت مسيح موعود عليه الصلوة والسلام كہيں باہر تشريف لے گئے تھے شاید ہوشیار پور جلّہ کرنے کے لئے پاکسی اور جگہ۔ مولوی بُرہان الدین صاحب چو نکہ اسی ارادہ سے آئے تھے کہ آپ سے ملیں گے اِس لئے وہ اُسی جگہ جا پہنچے جہاں حضرت مسیح موعود عليبه الصلوٰة والسلام كا قيام تھا۔ حضرت مسيح موعود عليبه الصلوٰة والسلام نے منع كيا ہؤ ا تھا کہ کوئی شخص مجھ سے ملنے کیلئے نہ آئے۔ وہ شیخ حامد علی صاحب کے پاس پہنچے جو حضرت ملوة والسلام کے پُرانے خادم تھے اور سفر وں میں آپ کے ساتھ رہتے . بعد میں خو دی<sub>ک</sub> سنایا کرتے تھے کہ میں \_

طرح میری ملا قات کرادو مگر اُنہوں نے کہامیں کس وا سکتا ہوں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے ملا قاتیں بند کی ہوئی ہیں۔ مگر میں نے اپنے دل میں سوچا کہ میں اِتنی دُور سے آیا ہوں اب میں بغیر آپ کو دیکھے کے واپس نہیں جاؤں گا چنانجہ میں وہیں بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد شیخ حامد علی صاحب کسی كام كے لئے گئے توميں دوڑ كر آپ كے كمرہ كى طرف چلا گيا اور دروازہ كے آگے جوير دہ لٹکا ہؤا تھااُس کو ہٹا کر دیکھا۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی عادت تھی کہ آپ لکھتے ہوئے بھی ٹہلا کرتے تھے اُس وقت بھی آپ کوئی کتاب لکھ رہے تھے اور إد ھر اُد هر تیزی کے ساتھ ٹہلتے جاتے اور ساتھ ساتھ لکھتے جاتے تھے۔ میں نے جو نہی آپ پر نظر ڈالی مجھے دیکھ کرا تناڈر آیا کہ پر دہ میرے ہاتھ سے جھوٹ گیااور میں وہاں سے بھاگ نکلا۔ لو گوں نے مجھے دیکھاتو کہا ہمیں بھی کچھ بتائیے مر زاصاحب آپ سے ملے یا نہیں؟ میں نے کہامیں نے مر زاصاحب کو دیکھ لیاہے بات تومیں نے آپ سے کوئی نہیں کی لیکن میں نے دیکھا کہ وہ کمرے کے اندر بھی اتنی جلدی جلدی ٹہل رہے تھے جیسے کسی نے بڑی دور جاناہواور وہ اپنے کام کو تیزی کے ساتھ ختم کر ناچاہتاہو۔اِس سے میں سمجھتاہوں کہ آپ کی منزل بہت دورہے اور کوئی عظیم الثان مقصدہے جو آپ کے سامنے ہے لیکن فَو حَ یَغَیٰ تھوڑی تھوڑی چیز پر تسلی یا جانے والا دور کی کامیابیوں کو اپنامقصد قرار ہی نہیں دے سکتا۔ اِس میں کوئی شُبہ نہیں کہ مومن پر اللہ تعالی جب بھی کوئی احسان کرے گاوہ کے گا۔ اَلْحَمْدُ کیلئو۔ مگر ساتھ ہی کہے گا اِس انعام پر تو اَلْحَمْدُ یِلْیٰہِ مگر میری منز ل انجمی دور ہے پھر دوسر اانعام آئے گا تو کیے گا۔ اَلْحَمْنُ مِلّٰہِ ۔ خدایا تیر اشکر ہے کہ تونے مجھے اِس انعام سے سر فراز فرمایا مگر میں نے تو آپ کولینا ہے۔ یہ حچیوٹی حچیوٹی چیزیں میر امقصو د نہیں ہیں۔ اِس طرح وہ قدم بقدم آ گے بڑھتا چلاجا تاہے اور آخر وہ خدا تعالیٰ کو یالیتاہے۔ (7) جو شخص مفسد ہو اللہ تعالی اُس سے بھی محبت نہیں کر تا۔ فرما تاہے إِنَّ اللهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ <del>78</del> مفسد سے میں محبت نہیں کر تا۔ سید ھی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام ق کا خالق اور اُس کارت ہے۔ جب کو ئی شخص اللّٰہ تعالیٰ کی مخلوق میں فساد ہریا کرنے

کی کوشش کرے گا تو اُس مخلوق کا خالق اور ربّ فساد کرنے والے سے کس طرح محبت کرے گا۔ اگر کسی بچیہ سے انسان کو نفرت ہو تو اُس کی ماں بھی نفرت کرنے والے سے بیار نہیں کر سکتی۔ جب تمام مخلوق اللہ تعالیٰ کی ہے تو صاف ظاہر ہے کہ جو شخص فساد ڈلوا تا ہے اور لوگوں کی آپس میں لڑائیاں کر وا تار ہتا ہے خدا تعالیٰ اُسے بھی پہند نہیں کر سکتا۔

انگریزی میں ایک حکایت مشہور ہے کہ کسی شخص کو ایک عورت سے عشق ہو گیا۔ وہ عورت بیوہ شخی اور وہ اُس سے شادی کرنا چاہتا تھا گریورو پین طریق کے مطابق خالی پیغام سلام سے شادی نہیں ہوسکتی تھی ضروری تھا کہ پہلے اُسے اپنی طرف متوجہ کیا جائے کہ یورپ کے لوگوں میں مر دوعورت کی دوستی کے بعد شادی ہوتی ہے پہلے نہیں۔ پس وہ اُسے اپنی طرف راغب کرنے کی بڑی کوشش کرتا گر اُسے کامیابی حاصل نہ ہوئی۔ آخر اُس نے اپنے کسی دوست سے ذکر کیا کہ مجھے اِس اِس طرح فلاں عورت سے عشق ہے اور میں اُس سے شادی کرنا چاہتا ہوں گر وہ میری طرف توجہ ہی نہیں کرتی۔ اُس نے کہا عورت کا کوئی بچہ ہے یا نہیں؟ اُس نے کہا کہ بچہ تو ہے۔ اُس نے کہا تو پھر محبت میں کو نسی مشکل ہے بچہ کو اُٹھا کر اُس سے چند دن پیار کرو عورت تم سے خو دبخو د میں کونسی مشکل ہے بچہ کو اُٹھا کر اُس سے چند دن پیار کرو عورت تم سے نور بھی اُس میں کو محبت ہو اُس سے نفر سے کبھی اُس میں کو محبت ہو اُس سے نفر سے کبھی اُس فخص کی محبت حاصل نہیں کی جاسکتی۔ اِسی کئے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ

## خاكم نثار كوچه آلِ محمد است

اب آلِ محر میں سے اچھے بھی ہوتے ہیں اور بُرے بھی۔ گراس وجہ سے کہ وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے حصول کا ایک طریق یہ بھی ہے کہ انسان اُن سے محبت کرے۔ یہ خیال کرنا کہ آلِ محر سے ب شک محبت نہ ہو لیکن محمد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت مجھے حاصل ہو جائے گی غلط ہے کیونکہ اللہ تعالی فرما تا ہے اِنَّ اللّٰهَ لَا یُحِبُّ الْمُنْسِدِیْنَ ۔ اگر تم حاصل ہو جائے گی غلط ہے کیونکہ اللہ تعالی فرما تا ہے اِنَّ اللّٰهَ لَا یُحِبُّ الْمُنْسِدِیْنَ ۔ اگر تم

فساد کروگے تو تمہمیں یادر کھنا چاہیے کہ خداتم سے محبت نہیں کرے گا کیونکہ اللہ تعالیٰ کو اپنے بندے پیارے ہیں۔ جو اُن سے محبت نہ کرے اور اُن کا بدخواہ ہو، نہ اللہ تعالیٰ اُس سے محبت کر سکتا ہے اور نہ وہ اللہ تعالیٰ سے۔

(8) جو شخص ناشکر اہو وہ بھی اللہ تعالیٰ سے محبت نہیں کر سکتا اور نہ اللہ تعالیٰ اس سے محبت کر سکتا ہے کیونکہ محبت کا ایک ذریعہ احسان ہے۔ جو شخص شکر گزار نہیں اس کے معنی بیہ ہیں کہ وہ احسان کو نہیں دیکھ سکتا اور جو احسان کو نہیں دیکھ سکتا وہ خدا تعالیٰ سے محبت بھی نہیں کر سکتا کیونکہ اُس سے محبت کا پہلا دروازہ احسان ہی ہے۔ وہ فرما تاہے لِنَّ اللّٰهُ لَا یُحِبُّ کُلَّ خُوَّانِ کَفُوْدِ 20 خُوَّان کا ذکر پہلے آچکا ہے۔ کَفُوْد کے معنی فرما تاہے لِنَّ اللّٰهُ لَا یُحِبُّ کُلَّ خُوَّانِ کَفُوْدِ کَمِی اُس کے اندر شکر گزاری کا جذبہ پیدا نہیں ہو تا۔ گویا احسان شاہی کا مادہ اُس کے اندر ہو تاہی نہیں۔ اور ظاہر ہے کہ جو شخص خدا تعالیٰ کے احسانات کو دیکھتا ہی نہیں۔ کہتا ہے مجھے کچھ نہیں ملا اُسے اور کیا مل سکتا ہے۔ اُس سے تو اللہ تعالیٰ اگر محبت بھی کرے گا تووہ کہہ دے گا کہ مجھے کچھ نہیں ملا اُسے اور کیا مل سکتا ہے۔ اُس سے تو اللہ تعالیٰ ایک دو سرے مقام پر فرما تاہے کہ لَین شکو تُدُد لَازِیٰ کُنُدُدُ لَازِیٰ کُنُدُدُ لَازِیْکُنُدُدُ لَازِیْکُنْکُدُ تُدُد لَازِیْکُنْکُدُ اَتُد کُلُا جَانَ کا کا وہ اُن کی کہ جنا جنا جانوں گا ور جتنی جتنی ناشکری کروے آئی ہی میں اللہ تعالیٰ ایک دو سرے مقام پر فرما تاہے کہ لَین شکو تُدُد لَازِیْکُنْکُدُ مِنْ کُنُی ناشکری کم جنا جنا جنا خامات میں کمی کر دوں گا۔

(9) جو شخص مُسرف ہو اُس سے بھی اللہ تعالیٰ محبت نہیں کرتا۔ فرماتا ہے اِنگا کا یُحِبُّ الْمُسْرِفِیْنَ 81 مُسرف ہو اُس سے بھی اللہ تعالیٰ محبت نہیں رکھتا کیونکہ مسرف اپنے اور اپنے نفس کی لذات کو دو سرے کی تکلیف اور آرام پر ترجیح دیتا ہے اور جو شخص خدا تعالیٰ کے بندوں پر خرج کرنا پیند نہیں کرتا اپنے نفس پر بِلاوجہ خرج کرتا چلا جاتا ہے اُسے کون پیند کر سکتا ہے۔ احادیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بعض لوگوں سے کہا گا کہ آؤ میں تم پر اپنے انعامات نازل کروں کیونکہ میں بھوکا تھا تم نے مجھے کھانا کھلا یا۔ میں پیاسا تھا تم نے مجھے پانی بلایا۔ میں نگا تھا تم نے مجھے کپڑا پہنایا۔ میں بیار تھا تم نے میری عیادت کی۔ تب بندے اللہ تعالیٰ سے کہیں گے کہ خدایا! یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تو بھوکا اور عیادت کی۔ تب بندے اللہ تعالیٰ سے کہیں گے کہ خدایا! یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تو بھوکا اور

پیاسا اور نزگا اور بیار ہو۔ ہماری سمجھ میں توبیہ بات نہیں آئی۔ اللّٰہ تعالٰی اُن سے کہے گاجب د نیامیں میرے غریب بندوں میں سے کسی بھوکے کو تم نے کھانا کھلا یا تو تم نے اُسے کھانا نہیں کھلا یا، مجھے کھلا یا۔ اور جب تم نے کسی پیاسے کو پانی پلایا تو تم نے اُسے پانی نہیں بلا یا بلکہ مجھے یانی پلایااور جب تم نے کسی ننگے کو کپڑے دیئے تو تم نے اُس کو کپڑے نہیں دیئے بلکہ مجھے کپڑے دیئے اور جب تم نے میرے بہار بندوں کی عیادت کی تو تم نے اُن کی عیادت نہیں بلکہ میری عیادت کی۔ اِس کے بعد وہ دوسری طرف کے لو گوں سے مخاطب ہو گا اور کہے گامیں بھو کا تھا مگرتم نے مجھے کھانانہ کھلا یا۔ میں پیاسا تھا مگرتم نے مجھے یانی نہ پلایا۔ میں نظا تھا مگرتم نے مجھے کپڑانہ دیا۔ میں بیار تھا مگرتم نے میری عیادت نہ کی تب وہ بھی اسی طرح کہیں گے کہ خدایا! تو توزمین و آسان کامالک اور سب کاخالق ہے تو بھلا کب بیار ہو سکتا ہے ، کب بھو کا اور پیاسا اور نظا ہو سکتا ہے۔ اُس وقت اللّٰہ تعالٰی اُن سے کہے گا کہ د نیامیں میرے کچھ ایسے بندے تھے جو بھوکے تھے، کچھ ایسے بندے تھے جو پیاسے تھے، کچھ ایسے بندے تھے جو ننگے تھے، کچھ ایسے بندے تھے جو بیار تھے مگرتم نے اُن کی پرواہ نہ کی۔ نہ تم نے بھو کوں کو کھانا کھلا یا، نہ پیاسوں کو یانی پلا یا، نہ ننگوں کو کپڑادیا، نہ بیاروں کی عیادت کی۔ پس تم نے اُن بندوں کے ساتھ یہ سلوک نہیں کیا بلکہ میرے ساتھ یہ سلوک کیا ہے کیونکہ وہ میرے بندے تھے۔<u><sup>82</sup> تو الله تعالیٰ جن لو گوں کی مد د کے لئے</u> ہمیں روپیہ دیتاہے، ہمیں علم دیتاہے، ہمیں عزت اور شہرت دیتاہے اگر ہم اپنے روپیہ اور علم اور عزت اور شہرت سے اُن کی مد د نہیں کرتے بلکہ صرف اپنے نفس کی لذات میں ہی منہمک رہتے ہیں تو ہم کیا امید کر سکتے ہیں کہ ہمارا خدا ہم سے محبت کرے گا اور جب وہ ہم سے محبت نہیں کرے گا تو ہم اُس سے کس طرح محبت کر سکتے ہیں۔ (10) جوشخص ظالم ہو اُس سے بھی اللہ تعالی محبت نہیں کر تا۔ فرما تاہے وَاللّٰهُ لَا يُحِبُّ الظَّلِيدِينَ <del>83</del> ظالموں سے اللّٰہ تعالیٰ محبت نہیں کر تا۔ گویا ظلم اور محبت جمع نہیں ہو سکتے۔ جو شخص ظلم کر تاہے اُسے در حقیقت اپنی ذات کی محبت سب سے زیادہ ہوتی ہے ب سے زیادہ ہو وہ دوس بے سے محت نہیں کر سکتا۔

علاوہ ازیں یہ قطعی طور پر ناممکن ہے کہ کوئی شخص خدا تعالیٰ کے بندوں پر تو ظلم کرے اور اللہ تعالیٰ سے محبت کرے پھر یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ محبت جذبہ ہے نرمی کا اور ظلم جذبہ ہے سختی کا۔ محبت کہتی ہے اپنی چیز قربان کر اور ظلم کہتا ہے دوسرے کی چیز قربان کر۔ پس یہ دو مخالف جذبات ہیں اِس لئے جو شخص ظالم ہے نہ وہ خدا تعالیٰ سے محبت کر۔ پس یہ دو مخالف جذبات ہیں اِس لئے جو شخص ظالم ہے نہ وہ خدا تعالیٰ سے محبت کر تاہے۔

یه دس عد د اخلاق اور بُرائیاں جس شخص میں ہوں فر داً فر داً یا مجتمع طور پر وہ اللّٰہ تعالیٰ سے محبت کرنے کے نا قابل ہو تاہے اور اللّٰہ تعالیٰ اُس سے محبت نہیں کر سکتا۔ مگریہ یادر کھناچاہیے کہ اس کا بیر مطلب نہیں کہ جس میں بیر عیب نہ ہوں وہ اللّٰہ تعالٰی ہے ضرور محبت کرتاہے بلکہ مطلب بیہ ہے کہ جس میں بیہ عیب نہ ہوں اُس میں اللّٰہ تعالٰی کی محبت کی قابلیت ہوتی ہے۔ پس اِن باتوں کے بیہ معنی نہیں کہ جن لو گوں میں بیہ باتیں نہ ہوںوہ خدا تعالیٰ سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں۔ بلکہ مراد صرف پیہ ہے کہ جن لو گوں میں بیہ باتیں ہوں وہ خدا تعالیٰ سے محبت نہیں کر سکتے اور نہ خداتعالیٰ اُن سے محبت کر تا ہے۔لیکن اگر اُن میں بیر باتیں نہ ہوں تو اُن کے لئے اِمکان ہے کہ وہ خداتعالیٰ سے محبت ر سکیں۔ بیہ معنی نہیں کہ وہ ضرور اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں۔ مثلاً جو شخص ظالم ہے وہ اللّٰہ تعالیٰ سے محبت نہیں کر سکتا۔ مگر جو ظالم نہیں ضروری نہیں کہ وہ اللّٰہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہو۔ ممکن ہے وہ سخت دل ہو یا یا گل ہو اور اُس کے اندر محبت پیدا ہی نہ ہو سکی ہو۔ پس نتیجہ صرف بیہ نکلتاہے کہ ظلم کے ہوتے ہوئے محبت نہیں ہوسکتی۔ یہ نتیجہ نہیں نکلیا کہ ظلم نہ ہو تومحبت ضر ور ہو گی۔ایک شخص جو مسرف نہیںاُس میں قابلیت ہے محبت رنے کی مگر ضروری نہیں کہ وہ محبت کرے۔اِسی طرح وہ شخص جو خوّان اور اثیم نہیں اُس میں قابلیت ہے کہ اگر وہ جاہے تواللہ تعالیٰ سے محبت پیدا کر لے مگر ضروری نہیں کہ وہ محبت کرے۔ جب تک وہ خوّان اور اثیم تھا اس کے لئے محبت کرنا ناممکن تھا جب وہ خوّان اور اثیم نہ رہاتو محبت کرنا اس کے لئے ممکن ہو گیا۔ گویا ان صفات میں منفی کی طاقت ہے اِن کے عدم میں مثبت طاقت نہیر

اب میں بتا تاہوں کہ محبت الہی پیدا کرنے کے لئے کن ذرائع کو اختیار کیا جاسکتا ہے۔ سویادر کھناچاہیے کہ

اوّل صفاتِ الٰہی کا ورد کرنے ہے، جسے ذکر کہتے ہیں محبت پیدا ہوتی ہے یعنی مُنبُحَانَ اللَّهِ ٱلْحَمْدُ لِللَّهِ ٱللَّهُ ٱكْبَرُ اور إِسَى طرحَ يَا حَيٌّ يَا قَيُّوْ مُ يَا سَتَّارُ يَا غَفَّارُ وغيره وغیر ہ۔ ننانوے اسائے الہیہ عام طور پر قرار دیئے جاتے ہیں۔ بعض نے سُویاا یک سُوایک نام بھی لکھے ہیں مگر ہیں وہ بہت زیادہ۔ بہر حال صفاتِ الہیہ کے ذکر کرنے سے محبت الہیہ پیدا ہوتی ہے یا یوں کہنا جاہیے کہ بیر سب سے پہلا درجہ ہے اِس لئے کہ بیر تکلّف کا درجہ ہے۔ ہم کہتے ہیں سُنبِحَانَ اللهِ۔ ہم کہتے ہیں اَلْحَمْدُ لِلهِ۔ ہم کہتے ہیں اَللهُ اَكْبَوْ۔ اور اس طرح الله تعالی کا نام لیتے اور اُس کی صفات کا بار بار ذکر کرتے ہیں لیکن نام لینے سے یقین اور ایمان میں ترقی نہیں ہوتی۔ ہم ایک مضمون تو اینے سامنے لاتے ہیں مگر یہ کہ ہمارا قلب بھی اُس مضمون کو تسلیم کرلیتاہے یانہیں بیہ دوسری بات ہے۔ ہم ایمان لے آئے خدا کی باتوں پر۔ ہم ایمان لے آئے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر اور ہم نے کہا خدابڑا غفار ہے۔ خدابڑا ستار ہے یا خدابڑی شان کا مالک ہے۔ یہ ہمارے وماغ کی تسلی کا تو ثبوت ہے لیکن ہمارے دل کی تسلی کا ثبوت نہیں۔ ہم جب منبع کا اللهِ کہتے ہیں یا ٱلۡحَمۡدُ لِلَّهِ کَهِتِ بِیں یاسَتَّارِ اور غَفَّار کہتے ہیں تو ایک عقلی چیز اینے سامنے لاتے ہیں اور عقلی چیز کالاز می نتیجہ محبت نہیں ہوتی۔مثلاً ہم شیر کو مانتے ہیں مگر شیر کے ماننے سے محبت پیدا نہیں ہو جاتی۔ اِسی طرح ہم انگلینڈ اور امریکہ کا باربار ذکر سنتے ہیں تو انگلینڈ اور امریکہ سے محبت نہیں کرنے لگ جاتے۔ اِسی لئے اِس کو ذِکر کہتے ہیں لیعنی یہ تکلّف اور بناوٹ کی محبت ہے۔ جیسے اقلید س والا کہتا ہے کہ فرض کرویہ لکیر فلاں لکیر کے برابر ہے۔ اِس طرح وہ فرض سے شروع کر تاہے اور سچائی کے قریب پہنچ جاتا ہے۔ ایک شخص مصنوعی طور پرروناشر وع کر تاہے تو آہتہ آہتہ سچ مچرونے لگ جاتاہے۔ کئی مائیں اپنے بچوں کو ڈرانے لگتی ہیں تو بعد میں وہ خو دنجھی ڈرنے لگ جاتی ہیں۔

عربوں میں ایک قصہ مشہورہے کہ کوئی لڑ کا تھا جسے باقی لڑ کے سخت تنگ کرتے

اور اُسے مارتے رہتے تھے۔ جب وہ بہت ہی تنگ آ جاتا تو اُن سے پیچھا چھڑانے کے لئے کہتا کہ تمہیں کچھ پنہ بھی ہے آئ فلال رئیس کے ہال ولیمہ کی دعوت ہے۔ یہ سنتے ہی پیچ اُس طرف دَوڑ پڑتے اور اِسے چھوڑ دیتے۔ اُن کے جانے کے بعد اس کے دل میں خیال اُس طرف دَوڑ پڑتے اور اِسے چھوڑ دیتے۔ اُن کے جانے کے بعد اس کے دل میں خیال آتا کہ شاید وہاں بچ کی دعوت ہو اور یہ لڑکے کھا آئیں اور میں محروم رہ جاوًل۔ اس خیال کے آنے پر وہ خو د بھی اُسی طرف بھاگ پڑتا۔ ابھی وہ نصف راستہ میں ہی ہو تا کہ لڑکے کے آنے پر وہ خو د بھی اُسی طرف بھا کہ پڑتا۔ ابھی وہ نصف راستہ میں ہی ہو تا کہ لڑک ہی تنگ آ جاتا تو پھر اپنا پیچھا چھڑانے کے لئے چاہتا کہ اُنہیں کوئی دھوکا دے۔ چہانی وہ سے کہتا کہ اُس میں میں میں نے تم سے جھوٹ بولا تھا۔ دعوت اُس رئیس کے ہاں نہیں کے مکان کی طرف دوڑ پڑتے۔ مگر اُن کے جانے کے بعد پھر اُس کے دل میں شبہ پیدا ہو تا کہ گو میں طرف دوڑ پڑتے۔ مگر شاید اُس رئیس کے ہاں دعوت ہی ہو۔ اِس خیال کے آنے پر وہ خود نے دھوکا دیا ہے مگر شاید اُس رئیس کے ہاں دعوت ہی ہو۔ اِس خیال کے آنے پر وہ خود بھی اُسی طرف دوڑ پڑتا تا اور خو د بھی دھوکا کھا جاتا۔

توبیا او قات بناوٹ سے بھی یقین پیدا ہو جاتا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام اکثر فرمایا کرتے ہے کہ اگر کوئی نماز میں رونے والی شکل بنائے تو آہستہ اللہ ونا آجا تا ہے۔ پس ذکرِ اللی تصنع والی محبت کا مقام ہے۔ اصل میں اِس کا دماغ خدا کو ستار اور غفار مانتا ہے۔ اس کا اپنا جوڑ خدا تعالی سے نہیں ہو تالیکن جب یہ کہنا شروع کر تا ہے کہ یاستار یا غفار تو محبت اللی کا کوئی خدا تعالی سے نہیں ہو آ پڑتا ہے۔ جیسے کیچڑ آچھالا جائے تو پچھ کیچڑ اپنے اوپر بھی آ پڑتا نے ہے۔ جیسے کیچڑ آچھالا جائے تو پچھ کیچڑ اپنے اوپر بھی آ پڑتا ہے یہ یاشکر کی بوری بھرنے والے کے منہ میں بھی جیا شکر کی بوری بھرتے ہوتے یہ مصنوعی محبت حقیقی محبت کارنگ اختیار کرلیتی ہے۔ اِس کی طرف اللہ تعالی اِس آیت میں اشارہ فرما تا ہے کہ فاڈ گڑوؤنی آذ گڑوگئہ اُلھ میں مہیں یاد کر کیا کروگ تو ہوتے ہوتے ایسا مقام مہمیں حاصل ہو جائے گا کہ میں مہمیں یاد کر کیا کروگ تو ہوتے ہوتے ایسا مقام مہمیں حاصل ہو جائے گا کہ میں مہمیں یاد کر نے لگ جاؤں گا۔

(2) دوسرا ذریعہ صفاتِ الہیہ پر غور کرناہے جسے صوفیاء کی اصطلاح میں فکر کہا جا تاہے۔ایک ہے سُبُحَانَ اللهِ۔اَلْحَمُدُ لِلهِ اور اَللهُ اَکْبَرُ کہنا اور ایک ہے سوجنا اور غور َ یہ خداسئبہ کان کس طرح ہے۔ خدااَ گئبو کس طرح ہے، خدا تمام تعریفوں اور محامد کا شخق کس طرح ہے۔ یہ جو دماغ میں صفاتِ الہیہ کا دَور کیا جاتا اور اُن کا ایک رنگ میں آپریش کیا جاتا ہے اِس کو فکر کہتے ہیں۔ خالی اللہ اُٹجئر کہنا ذکر ہے لیکن اَٹجئر پر بحث نثر وع کر دینی کہ اللہ کس طرح بڑاہے یہ فکر ہے۔ جب انسان فکر کرے گا تو اس کے سامنے سوال آئے گا کہ اللہ کس طرح بڑا ہوا؟ آج تو امریکہ سب سے بڑا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ جو کچھ بھی امریکہ کرتاہے وہی ساری دنیا کرنے لگ جاتی ہے اور مسلمان اپنی حکومتوں کے باوجو داس کے مقابلہ میں کچھ نہیں کر سکتے۔ جب وہ سویے گا تواُسے خو دہی یہ جواب سمجھ آئے گا کہ امریکہ کوجو بڑائی ملی ہے بیہ اُسے کس نے دی ہے اور کیوں دی ہے۔ جب وہ غور کرے گا تو اُسے معلوم ہو گا کہ امریکہ کو خدانے ہی بڑائی دی ہے اور اس لئے بڑائی دی ہے کہ اُس نے فلاں فلاں اعمال کئے اور مسلمان اس لئے گر گئے کہ اُنہوں نے اُن اعمال کو ترک کر دیا۔ غرض اس طرح جب وہ سویے گا تو اس کا دل اِس یقین اور ایمان سے لبریز ہو جائے گا کہ اٹئبو اللہ ہے امریکہ نہیں۔اِس غور اور تدبر کو فکر کہتے ہیں اور پیہ مقام تفصیل کا مقام ہو تا ہے۔ اللہ تعالیٰ قر آن کریم میں فرما تا ہے۔ يَاكَيُّهَا اتَّذِينَ امَّنُوا اذْكُرُواْ نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ هَمَّ قَوْمٌ أَنْ يَّبْسُطُوٓا الَّيْكُمْ ايْدِيَهُمْ فَكَفّ اَیْدِیَهُمْ عَنْکُمْ ۚ وَ اتَّقُوا اللّٰهَ ٰ وَ عَلَی اللّٰهِ فَلْیَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ $rac{85}{2}$ اے مومنو! یاد کرو میرے ناموں کو نہیں،میری صفات کو نہیں بلکہ نِعْمَتَ اللّٰہِ عَکَیْکُڈ جو انعام میں نے تم پر ا پنی کسی خاص صفت کے ماتحت کئے ہیں اُن کی تفصیلات پر غور کرو۔ بیر نہ سوچو کہ میں نے تمہیں کھانا دیا اور کیڑے دیئے بلکہ یہ سوچو کہ دنیا تمہارے لئے کیا کر رہی تھی اور میں ما تھ کیا سلوک کیا۔ اِذْ هَدَّ قَوْمٌ اَنْ يَّبْسُطُوۤۤۤۤ اِلَيْكُمُّ اَیْدِیَهُمْ ا یک قوم تہمیں تیاہ کرنے کے لئے اُٹھی اور اُس نے اپنی ساری قوتیں تمہارے

ے منصوبوں میں اُس کے ہاتھ روک دیئے اور تمہمیں اُس کے حملوں سے محفوظ کر دیا۔ بیہ فکر ہے جو اللّٰہ تعالٰی کی محبت پیدا کر تاہے یعنی خالی زبان سے ر حمٰن یار حیم نہ کہا جائے بلکہ بیہ سوچا جائے کہ تم بیاری سے مرنے لگے تھے، سار حالات تمہارے خلاف جمع تھے مگر پھر اللہ تعالیٰ نے تمہمیں بحالیااور تمہمیں صحت عطاکر دی۔ فرض کرو کوئی شخص جنگل میں جار ہاہے اور وہ کسی ایسی بیاری میں مبتلا ہو گیاہے جس میں آپریشن ضروری ہے توالیں حالت میں اگر اچانک گھوڑے پر سوار کوئی ڈاکٹر اُس کے یاس آ جا تاہے اور وہ اُس کا علاج کر تاہے جس سے وہ اچھا ہو جا تاہے توہر شخص سمجھے گا کہ یہ ڈاکٹر نہیں آیابلکہ خدااپنے بندہ کے پاس چل کر آیاہے۔ایسے ہی نشانات ہوتے ہیں جو انسان کو تھینچ کر اللہ تعالیٰ کی بار گاہ میں لے جاتے ہیں اور اُسے فرش سے اُٹھا کر عرش تک پہنچادیتے ہیں اور انہی نشانات پر غور انسان کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت ببیر اکر دیتاہے۔ پس اللّٰہ تعالیٰ نے اویر کی آیت میں اِسی طرف توجہ دلائی ہے کہ تم غور کرواور سوچو کہ آیا تمہارے ساتھ، تمہارے دوستوں کے ساتھ یا تمہارے بزر گوں اور عزیزوں کے ساتھ ایسے واقعات گزرے ہیں یا نہیں جن میں اُس کی قدرت کا ہاتھ د کھائی دیتا تھا۔ جب تم ایسے واقعات پر غور کروگے تو تمہارے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا ہو جائے گی۔ پیہ بہلے مقام سے اونجامقام ہے۔ ذکر میں تکلّف پایاجا تا ہے لیکن فکر میں تکلّف نہیں ہو تابلکہ ایک حقیقت سامنے ہوتی ہے۔

(3) تیسرے مخلوقِ الہی کی خیر خواہی اور اُس سے محبت کرنے سے بھی اللہ تعالیٰ کی محبت بیدا ہو جاتی ہے۔ یہ وہ طریق ہے جس میں انسان خدا تعالیٰ کو ایک رنگ میں مجبور کرتا ہے کہ میرے دل میں اپنی محبت ڈال۔ جیسے تم خدمت اور محبت سے دوسرے کے دل میں محبت پیدا کر دیتے ہو۔ تم ریل میں سفر کرتے ہو کمرہ میں سخت بھیڑ ہوتی ہے تمہارے لئے بیٹھنے کو کوئی جگہ نہیں ہوتی۔ ایک شخص گلا پھاڑ پھاڑ کر کہہ رہا ہوتا ہے کہ کمبخت یہ ریل ہے یاڈر بہ۔ جو آتا ہے اِسی ڈبہ میں آجا تا ہے۔ اُس وقت اگر تم ایک کیلا نکال کر اُس شخص کے بچے کو دے دو تو اُسی وقت اُس کا غصہ جاتا رہے گا اور وہ کے گ

تشریف رکھئے اور پھر وہ تم سے محبت کے ساتھ باتیں کرنے لگ جائے گاتواللہ تعالیٰ کی عبت حاصل کرنے کے لئے مخلوق الٰہی سے اگر نیک سلوک کر و تو اللہ میاں تم سے آپ ہیں گے کہ آؤ میاں میرے پاس بیٹھو۔ اصلی صوفیاءنے اِسی کا نام عشق مجازی رکھا تھا لیکن حجوٹے صوفیاء نے افراد کی محبت اور اُن سے عشق کانام عشق مجازی رکھ لیا۔ حالا نکیہ جب صوفیاء نے یہ کہاتھا کہ عشق حقیقی پیدا کرنے کے لئے عشق مجازی ضروری ہے تواُن کا مطلب صرف یہ تھا کہ بندوں کی حقیقی محبت کے بغیر اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل نہیں ہو سکتی۔ نہ بیر کہ کسی حسین لڑ کے یا حسین عورت سے جب تک محبت نہ کی جائے اللّٰہ تعالیٰ بھی انسان سے محبت نہیں کر سکتا۔ یہ ایک نہایت ہی اعلیٰ درجہ کا نکتہ تھا جسے گندی شکل دے کر جاہلوں اور اوباشوں نے دین کی ہتک کی اور اپنی ہوس رانی کی راہ نکال لی۔ در حقیقت یہ محبت بسیط ہے لیعنی کسی خاص شخص کی محبت نہیں بلکہ بنی نوع انسان بلکہ مخلو قات کا تصور کر کے بیہ خیال کرنا کہ بیہ میرے خدا کے پیارے ہیں مجھے خدا تعالی تو نہیں ملتا چلو میں اِن سے محبت کروں اس محبت کا سرچشمہ ہے۔ایسی محبت کرتے کرتے یکدم محبت الٰہی شُعلہ مار کر تیز ہو جاتی ہے۔ پس بے شک یہ درست ہے کہ عشق مجازی کے بغیر عشق حقیقی پیدا نہیں ہو سکتالیکن عشق مجازی کے صرف اس قدر معنی ہیں کہ جب تک انسان بنی نوع انسان کی محبت اور اُن کے لئے قربانی اور ایثار کامادہ اینے اندر پیدا نہیں کر تا اُس وقت تک خدا تعالی اُس سے محبت نہیں کر سکتا۔ اِس کئے صوفیاءنے کہاہے کہ بنی نوع انسان خدا کے عیال ہیں جس طرح تمہیں اپنے بچوں سے محبت ہے اِسی طرح خدا کو بھی اپنی مخلوق سے محبت ہے۔ پس مخلوق سے محبت کر کے خدا کی محبت بھی پیدا ہو تی ہے اور خدا کی محبت سے مخلوق کی محبت بھی پیدا ہوتی ہے۔

حدیثوں میں آتا ہے کہ جب بارش نازل ہوتی تور سول کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحن میں تشریف لاتے اور اپنی زبان نکال کر اُس پر بارش کا قطرہ لیتے اور فرماتے ہیہ میرے رہ کی طرف سے تازہ نعمت آئی ہے 86(اس موقع پر حضور نے اپنی زبان باہر نکالی اور فرمایا۔اس طرح۔ پھر فرمایا) میرے زبان نکالنے پر ممکن ہے تم میں سے بعض نکالی اور فرمایا۔اس طرح۔ پھر فرمایا) میرے زبان نکالنے پر ممکن ہے تم میں سے بعض

یہ خیال کرتے ہوں کہ میں نے تہذیب کے خلاف حرکت کی ہے۔ جب رسول آ صلی اللّٰہ علیہ وسلم نے اپنی زبان نکالی تھی تو اُس وقت بھی بعض ایسے ہی خیالات رکھنے والے لوگ کہتے ہوں گے کہ بیہ کیسی تہذیب کے خلاف بات ہے مگر رسول کریم صلی اللّٰہ علیہ وسلم نے لو گوں کے اعتراضات کی پر واہ نہیں کی اور فرمایامیرے ربّ کی طرف سے یہ تازہ نعمت آئی ہے میں کیوں نہ اِسے اپنی زبان پر لے لوں۔اُس وفت محمد رسول اللہ صلی اللّٰہ علیہ وسلم نے بارش کا قطرہ اپنی زبان پر نہیں لیا بلکہ در حقیقت خد ا کی نعمت لی اور میں نے بھی اپنی زبان نکال کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہہ ایک فعل کیا ہے تا کہ تنہبیں بیہ احساس ہو کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدا تعالیٰ کی نعمتوں کی س طرح قدر کیا کرتے تھے۔اِسی مفہوم پروہ آیت دلالت کرتی ہے جور سول کریم صلی اللّٰہ علیہ وسلم کے متعلق آتی ہے کہ لَعَلَّكَ بَاخِعُ لَّفْسَكَ اَلَّا يَكُوْنُواْمُؤْمِنِيْنَ <del>87</del>اے مُح*د*رسول الله صلى الله عليه وسلم! كياتُواييخ آپ كوإس غم ميں ہلاك كرلے گا كه ميرے يه بندے ایمان نہیں لائے؟ گویا خیال کر کے کہ یہ مجھ سے دور ہیں اور میرے لئے ناخوشی کا موجب ہیں تُو آپ مرا جارہاہے۔اس طرح سے بین السطور اِس آیت کا بیرہے کہ جب تو میری مخلوق کے عم میں مرا جارہاہے تو میں تجھ سے پیار کیوں نہ کروں۔ دنیا میں اور لوگ بھی لوگوں کے مومن نہ ہونے پر غم کرتے ہیں مگر اُن کا غم اُن کے ہدایت نہ یانے پر نہیں ہو تابلکہ اپنی بات کی ناکامی پر ہو تاہے اور دونوں غموں میں بڑا بھاری فرق ہے۔ ایک میں غصہ ہو تاہے اور ایک میں رنج۔

پھر جیسا کہ میں بیان کر چکاہوں حدیث قدسی میں آتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بعض بندوں سے کہے گا کہ جب میں بھوکا تھاتو تم نے مجھے کھانا کھلا یا۔ جب میں بیاسا تھاتو تم نے مجھے کھانا کھلا یا۔ جب میں بیاسا تھاتو تم نے میری عیادت کی۔ بندے کہیں گے کہ خدایا! تو کب بھوکا ہوا کہ ہم تجھے کھانا کھلاتے۔ تو کب بیاسا ہوا کہ ہم تجھے پانی پلاتے۔ تو کب بیاسا ہوا کہ ہم تیری عیادت کرتے۔ تو کب بیار ہؤا کہ ہم تیری عیادت کرتے۔ تو کب اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میرے کچھ بندے دنیا میں ایسے تھے جو بھوکے اور

پیاسے اور ننگے اور بیار تھے اور تم نے اُن کی خدمت کی۔ پس گو تم نے میرے بندوں کے ساتھ یہ سلوک کیاہے۔ ساتھ یہ سلوک کیا مگریہ ایساہی تھا کہ گویا تم نے مجھ سے یہ سلوک کیاہے۔

ساتھ یہ ساو ک لیا مریہ ایسان کھا کہ کویا م کے جھسے یہ ساو ک کی مجبت ملتی ہے۔ اِسی مثال سے بھی ظاہر ہے کہ مخلوق کی محبت سے خالق کی محبت ملتی ہے۔ اِسی کے اللہ تعالیٰ سورہ آل عمران میں فرما تا ہے کہ وَاللہ یُحِبُّ الْدُعُسِنِیْن <u>88</u>جب کوئی شخص محسن ہو جاتا ہے اور بنی نوع انسان سے حسن سلوک کرنے لگ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اُس سے محبت کرنے لگ و تا تا کہ کیا تمہارا دل چاہتا ہے کہ تم تو اُس سے محبت کر ولیکن وہ تم سے محبت نہ کرے۔ جب تم کسی سے محبت کر ولیکن وہ تم سے محبت نہ کرے۔ جب تم کسی سے محبت کر واور زید تم سے محبت نہ کرے۔ تم ایک شخص کو چاہو اور وہ مہمین نہ چاہتا ہے کہ تم زید سے محبت کر واور زید تم سے محبت نہ کرے۔ تم ایک شخص کو چاہو اور وہ منہمین نہ چاہتا ہے کہ تم محبن ہو سکتا کہ خدا ایک بات چاہے اور وہ نہ ہو۔ جب خدا اہتا ہے کہ جو شخص محبن نہ کرے دی تم محن ہو اور وہ نہ ہو۔ جب خدا اہتا ہے کہ جو شخص محبن نہ کرے اور اس کی محبت کے نتیجہ میں تمہارے دل میں بھی ضر ور محبت خدا تم سے محبت نہ کرنے ایک تو یہ نان ہے کہ تم محبن کرنے لگ جاؤ گے۔ یہ تو عام قاعدہ بھی ہے مگر خدا تھا گی تو یہ شان ہے کہ اِذا آداد شینگا اُن یکھوں کو گا کوئن فیکوئن۔ وقام قاعدہ بھی ہے مگر خدا تعالیٰ کی تو یہ شان ہے کہ اِذا آداد شینگا اُن یکھوں کو گا کوئن فیکوئن۔ وقام قاعدہ بھی ہے مگر خدا تعالیٰ کی تو یہ شان ہے کہ اِذا آداد شینگا اُن یکھوں کو گا کوئن فیکوئن۔ وقام قاعدہ بھی ہے مگر خدا تعالیٰ کی تو یہ شان ہے کہ اِذا آداد کینگا اُن یکھوں کو گا کوئن فیکوئن۔ وقام قاعدہ بھی ہے مگر

(4) گناہ پر ندامت کی عادت ڈالنایعنی کوئی گناہ ایسانہ ہو جس کے بعد ندامت نہ ہو۔ اِس سے بھی محبت اللی پیدا ہوتی ہے کیونکہ جو شخص گناہ پر نادم ہو اُس کے اندر آہتہ آہتہ دُسن کے دیکھنے اور قدر کرنے کا مادہ پیدا ہو جاتا ہے۔ جو شخص گناہ کر تاہے اور پھر اُس کے اندر ندامت پیدا نہیں ہوتی اس کے معنی یہ ہیں کہ اُس نے بُری نصویر دیکھی مگر اُس نے سمجھا ہی نہیں کہ یہ بُری نصویر ہے اور جس میں ندامت پیدا نصویر دیکھی مگر اُس نے سمجھا ہی نہیں کہ یہ بُری نصویر ہے اور جس میں ندامت پیدا ہوتی ہے اُس کے متعلق ماننا پڑے گا کہ اُس میں یہ احساس ہے کہ وہ بُری چیزوں کو بُری سمجھے ہوتی ہے گاتو لازماً اچھی چیز دیکھ کر اُسے اچھی سمجھے سمجھتا ہے اور جب وہ بُری چیزوں کو بُری سمجھے گاتو لازماً اچھی چیز دیکھ کر اُسے اچھی سمجھے گا۔ جب یہ مادہ کسی شخص کے اندر پیدا ہو جائے اور وہ حسن کو دیکھنے لگے تو پھر خدا تعالی کی محبت کا دروازہ آپ ہی کھل جاتا ہے کیونکہ وہ سب سے بڑا محسن اور سب سے بڑا حسین

ہے۔ اِسی لئے فرماتا ہے اِتَّ اللَّهُ یُحِبُّ التَّوَّابِیْنَ <sup>90</sup> اللّٰہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتاہے۔

(5) جوانسان اینے دل میں بہی یقین پیدا کرنے کی کوشش کر تارہے کہ دعاکے بغیر میرے کام نہیں ہو سکتے۔ اُس کے دل میں بھی اللّٰہ تعالٰی کی محبت پیدا ہو جاتی ہے اور اس کی وجہ بیہ ہے کہ جو شخص اِس خیال کو اپنے دل میں مر کوز کرلے گا وہ لاز ماً دعاؤں کی طرف زیادہ توجہ کرے گا۔ کہے گا فلاں کا کام دعا سے ہوا ہے آؤ میں بھی اُس سے دعا روں اور اس طرح خدا تعالیٰ کا احسان اُس کے زیادہ قریب آ جائے گا۔ یوں تو خدا تعالیٰ نے ہی سورج اور جاند اور ستارے اور ہوا اور دوسری ہز اروں ہز ار چیزیں پیدا کی ہیں اور انسان جانتا ہے کہ بیہ سب خداتعالیٰ کی عطا کر دہ ہیں لیکن جب بیہ بات نظر کے سامنے آئے کہ میں نے فلاں چیز مانگی اور خدانے دے دی۔ میں نے فلاں چیز مانگی اور خدانے دے دی توجو اثریہ چیزیں پیدا کرتی ہیں وہ سورج اور چاند اور ستارے پیدا نہیں کرتے۔ یس دعا کی طرف توجه کرنا بھی محبت الہی پیدا کر تاہے۔ بے شک شروع میں تکلّف والا حصہ آئے گالیکن جب یہ بار بار دعائیں مانگے گا تولاز ماً اس کی دعائیں قبول بھی ہوں گی اور بعض د فعہ معجز انہ رنگ میں قبول ہوں گی اور اس کی وجہ سے احسان جس سے محبت پیدا ہوتی ہے نٹکا ہو کر اس کے سامنے آ جائے گا اور اس کے دل میں بھی محبت الہی پیدا ہو جائے گی۔ اِس کی طرف بھی اوپر کی آیت اِتَّ الله کیُحِبُّ التَّقَابِیْنَ کے دوسرے معنوں نے اشارہ کیاہے۔

تُوَّابِيْنَ كِ دو معنیٰ ہیں۔ ایک توبہ کرنے والوں کے اور دوسرے تُوَّاب اُس شخص کو کہتے ہیں جو باربار اُس کی درگاہ میں جاتا ہے۔ پس جو شخص باربار اُس کی درگاہ میں جاتا ہے۔ اُس کے دل میں بھی خدا تعالیٰ کی محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ پھر یہ بات بھی فطرتِ انسانی میں داخل ہے کہ جب انسان مانگتا ہے تو عجز کرتا ہے اور جب عجز کرتا ہے تو اُس کے دل میں محبت پیدا ہو تی ہے۔ اِس طرح بھی تو اب خدا تعالیٰ کی محبت کا جاذب بن جاتا ہے۔

(6) جو شخص خداتعالی پر اپنے کاموں کو چھوڑ دے یعنی تدبیریں سب کرے لیکن یہ یقین کرے کہ نتیجہ اللہ تعالی ہی نے نکالناہے اُس کے دل میں بھی اللہ تعالیٰ کی محبت بیدا ہو جاتی ہے کیو نکہ جو شخص اپنے کام کو اُس پر چھوڑ تاہے وہ کم سے کم تکلّف سے اُس کی طاقتوں اور اُس کے احسان کا اقرار کر تاہے اور یہ تکلّف آخر حقیقت بن جاتا ہے جیسا کہ اکثر دنیا کے کاموں میں ہو تاہے۔ اِس کی طرف اس آیت میں اشارہ کیا گیا ہے کہ اِنَّ اللّٰہ یُجِبُّ الْمُتَوَرِّ گِلِیْنَ 19 جو شخص خدا تعالیٰ پر اپنے کام چھوڑ دیتا ہے اور کہتا ہے یہ مجھ اِنَّ اللّٰہ یُجِبُ الْمُتَورِّ گِلِیْنَ 19 جو شخص خدا تعالیٰ پر اپنے کام چھوڑ دیتا ہے اور کہتا ہے یہ مجھ سے نہیں ہو سکتے آپ ہی یہ کام کیجئے اُس کے دل میں بھی اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا ہو جاتی ہے۔

(7) جو شخص دنیامیں خداتعالی کے لئے انصاف کو قائم کرنے کی کوشش کرتا ہے اُس کے دل میں بھی محبت الہی پیدا ہو جاتی ہے کیونکہ انصاف کا ترک اپنے یا اپنے ر شتہ داروں اور دوستوں اور عزیزوں کی وجہ سے ہو تا ہے۔ انسان اِسی کئے انصاف حچوڑ تا ہے کہ وہ سمجھتا ہے اگر میں نے انصاف سے کام لیا تومیری ماں کو نقصان پہنچے گایا میرے باپ کو نقصان پہنچے گا یامیرے رشتہ داروں کو نقصان پہنچے گا۔ پس انصاف کے ترک کی ایک بڑی وجہ اپنی یا اپنے رشتہ داروں اور دوستوں کی محبت ہوتی ہے اور یا پھر انصاف کاترک دشمن کے بغض کی وجہ سے ہو تاہے۔ یہی دووجوہ ناانصافی کے ہؤا کرتے ہیں یعنی دونوں فریق میں سے ایک کی دوستی یاایک کا بغض۔ ظاہر ہے کہ جونہ اپنی یااینے ر شتہ داروں اور دوستوں کی محبت کی پرواہ کرے گانہ دشمن کا تبغض اُسے انصاف سے پھیرے گا کوئی اُس محبت سے بڑی محبت یا اُس بغض سے بڑا خوف ضر ور اُس کے دل میں ہو گا۔ جب وہ دیکھتاہے کہ اگر فلاں مقدمہ کامیں یوں فیصلہ کر دوں تومیرے بچہ کو فائدہ ہو گا یامیرے دوست کو فائدہ ہو گا یاماں باپ کو فائدہ ہو گا مگر اس کے باوجو دوہ نہیں کرتا تواس کے معنی یہ ہیں کہ کوئی اور بڑی محبت اُس کے بیچھے ہے اِس لئے وہ انصاف کو ترک نہیں کر تایاا گر کوئی بڑاد شمن اس کے قابو آگیاہے مگر باوجوداس کے کہ بیا اُس سے بدلہ لے سکتاہے پھر بھی یہ انصاف سے کام لیتاہے اور دشمنی کی پرواہ نہیں کر تا تو صاف ظاہر ہے

کہ اُس کُفض کا بدلہ لینے کے بیچھے کوئی ڈر اور خوف ہے جو اُسے ترکِ انصاف سے روکتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ اگر میں نے بدلہ لیا تو میرے لئے اچھا نہیں ہو گا۔ یہ بڑی محبت یابڑاخوف اللہ تعالیٰ کاہی ہو سکتا ہے جو خواہ معیّن طور پر اللہ کے نام سے ہو یاغیر معیّن کسی بالا اور اعلیٰ طاقت کی وجہ سے ہو۔ بہر حال اُس کی فطرت میں محبت یاخوف پایاجا تا ہے۔ جس کی وجہ سے وہ انصاف سے کام لیتا ہے اور یہ محبت یاخوف اللہ تعالیٰ کاہی ہو سکتا ہے۔ اور جس کے دل میں یہ بات نہیں لازماً اُس کا یہ فعل اِس لئے ہو گا کہ گویا وہ کسی بڑی طاقت کو مانتا ہے یااس کے قریب ہو ناچا ہتا ہے اور جب ایسامقام کسی کو حاصل ہو جائے تو لازماً وہ خدا تعالیٰ سے محبت کرنے لگ جائے گا اور جب وہ خدا تعالیٰ سے محبت کرے گا تو خدا بھی اُس سے محبت کرنا شروع کر دے گا۔ چنانچہ اِس بارہ میں اللہ تعالیٰ فرما تا ہے اِنَّ خدا بھی اُس سے محبت کرنا شروع کر دے گا۔ چنانچہ اِس بارہ میں اللہ تعالیٰ فرما تا ہے اِنَّ خدا بھی اُس سے محبت کرنا شروع کر دے گا۔ چنانچہ اِس بارہ میں اللہ تعالیٰ فرما تا ہے اِنَّ اللّٰہ یُنْجِبُ الْمُقْسِطِیْنَ 29 اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔

(8) ایک طریقہ محبت الہی کے حصول کا یہ ہوتا ہے کہ انسان ہر امر میں خداتعالیٰ کو ڈھال بنانے کی کو شش کرے۔ یعنی بدی کو خدا کے لئے چھوڑے بدی کو بدی کے لئے نہ چھوڑے۔ یہی وہ چیز ہے جسے تقویٰ کہتے ہیں۔ جب انسان کو کسی ہستی کی خاطر کام کرنے کی عادت ہو جاتی ہے تو آہستہ آہستہ اُس سے محبت ہو جاتی ہے۔ چنانچہ باد شاہوں، نوابوں اور رؤساء سے پُر انے خاندانی خدام اور رعایا کی محبت اِسی لئے ہوتی ہے اور اس عادت کی وجہ سے اُن کی محبت ترقی کرتی رہتی ہے۔ اِسی طرح انسان کو چاہیے کہ وہ جو کام بھی کرے خدا تعالیٰ کی رضا کے لئے کرے۔ مثلاً اگر وہ صدقہ دیتا ہے تو کہے کہ میں یہ صدقہ اس لئے نہیں دیتا کہ میری نیک نامی اور شہرت ہو بلکہ اِس لئے دیتا ہوں کہ خدا نے صدقہ و سے کہ کا حکم دیا ہے یا فلال پر میں ظلم نہیں کروں گا کیونکہ میں خداسے ڈرتا ہوں۔ جب اِس طرح اُسے ہرکام میں فلال پر میں ظلم نہیں کروں گا کیونکہ میں خداسے ڈرتا ہوں۔ جب اِس طرح اُسے ہرکام میں اللہ تعالیٰ کانام لینے کی عادت پڑ جائے گی تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ اُس کی وابستگی ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کانام لینے کی عادت پڑ جائے گی تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ اُس کی وابستگی ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اُس کی وابستگی ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کانام میرے لئے کہ چیج ہیں اور جو نیکی کاکام میرے لئے کرتے ہیں اُن سے میں محبت کا موں سے میرے لئے بچیے ہیں اور جو نیکی کاکام میرے لئے کرتے ہیں اُن سے میں محبت کا موں سے میرے لئے بچیے ہیں اور جو نیکی کاکام میرے لئے کرتے ہیں اُن سے میں محبت کا موں سے میرے لئے بچیے ہیں اور جو نیکی کاکام میرے لئے کرتے ہیں اُن سے میں محبت

کرتا ہوں اور اسی کے متعلق رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہدایت دیتے ہیں کہ تم میں سے جب کوئی شخص نیک کام کرے تو اُسے چاہیے کہ وہ اِختِسَابًا کرے۔ 94 اِختِسَابًا کے معنی ہیں خداتعالی کی خوشنو دی اور اُس کی جزاء کے لئے لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ مقام اونی ہے حالا نکہ یہ بہت اعلی مقام ہے اور اِس کے نتیجہ میں اللہ تعالی اپنے بندے سے محبت کرنے لگ جاتا ہے۔

(9) محبت کاایک ذریعہ ہم جنس بنناہے۔ جتنا جتنا کوئی ہم جنس بنے اِس کی محبت اُسے اور اُس کی اِسے پیدا ہو جاتی ہے۔ انسانوں کو دیکھ لوسب ہم جنس سے محبت کرنے کے عادی ہیں۔ مُلکی مُلکیوں سے اور ایک زبان والے اپنی زبان والوں سے اسی وجہ سے محبت کرتے ہیں کہ وہ اُن کے ہم جنس ہوتے ہیں بلکہ انسان توالگ رہے جانوروں میں بھی یہ بات یائی جاتی ہے۔ کوے سب اکٹھے رہیں گے، قاز <sup>95</sup>سب اکٹھے رہیں گے، مرغ، گھوڑے اور گدھے اپنی اپنی جنس میں رہیں گے۔ ایک طرف آدمی ہوں اور دوسری طر ف گھوڑے اور تم کسی گھوڑے کو کھلا جھوڑ دو تووہ فوراً گھوڑوں کی طر ف جلا جائے گا۔ اِسی کی طرف خدا تعالی قرآن شریف میں اِن الفاظ میں اشارہ فرماتا ہے کہ یُجِبُّ الْمُتَطَهِّدِینَ خداتعالی اُن لو گول سے محبت کرتا ہے جو اُس کے ہم جنس بننے کی لوشش کرتے ہیں۔ پس خدا تعالیٰ کی جو صفات قر آن کریم میں بیان ہوئی ہیں تم اُن کی نقل کرنے کی کوشش کرو۔ تم حی نہیں بن سکتے لیکن تم بیار کا علاج کر کے یا بیار کی خدمت کر کے حیٰ کی نقل تو کر سکتے ہو۔تم مُمِیْت نہیں بن سکتے لیکن تم بدی کا خاتمہ کر کے مُمِیْت کی نقل تو کر سکتے ہو۔ تم خالق نہیں بن سکتے لیکن تم اچھی اولا دیپدا کر کے خالق کی نقل تو کر سکتے ہو۔ مُتَطَهّر کے معنی ہیں تکلّف کے ساتھ یا کیزگی اختیار کرنا۔ پس إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَ يُحِبُّ الْمُتَطَهِّدِينَ مِينِ اللّه تعالىٰ نے إس طرف اشارہ فرمايا ہے كه ا گرتم میری نقلیں کرنی شروع کر دوتو میں تم سے محبت کرنے لگ جاؤں گا۔ پس صفاتِ الہیہ کو جو شخص اینے اندر پیدا کرنے کی کوشش کر تاہے جس جس قدر اللہ تعالیٰ سے اُسے ت ہوتی جاتی ہے اُس کے دل میں خدا تعالیٰ کی محبت پیدا ہوتی جاتی ہے اور خدا تعالیٰ

کو اُس کی محبت پیدا ہوتی جاتی ہے۔ دوسرے الفاظ میں ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ خدا تعالیٰ چاہتا ہے کہ تم اپنے اپنے دائرہ میں چھوٹے خدا بننے کی کوشش کرو۔ جب تم چھوٹے خدا بن جاؤگے توبڑا خدا تم سے آپ ہی محبت کرنے لگ جائے گا۔

(10) ایک ذریعہ محبت کا فطرت کا مطالعہ اور محبت کے طریقوں پر غور کرنااور اُن پر عمل کرنا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالی فرماتا ہے فِطْرَتَ اللّٰہِ الَّتِی فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا 96 الله تعالی نے انسان کے اندر کچھ جذبات رکھے ہیں جوخود اُس نے پیدا کئے ہیں۔ اِن میں صفاتِ الہیہ کی جھلک رکھی گئ ہے یعنی انسان کے اندر اُس نے ایسے مادے رکھ دئے ہیں جن سے خدااور بندے میں ہم جنسیت ہو جاتی ہے۔

اب ہم قانونِ قدرت سے وہ امور تلاش کرتے ہیں جو محبت پیدا کرنے کا ذریعہ ہوتے ہیں تا کہ ان پر غور کر کے ایک طالبِ صادق محبت الٰہی پیدا کر سکے۔

(1) سب سے پہلی محبت ہم دیکھتے ہیں کہ ماں باپ اور اولاد کی ہوتی ہے اِس محبت میں حسن اور احسان کا کوئی تعلق نہیں ہو تا۔ کسی ماں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ میں اپنے بچہ سے اِس لئے محبت نہیں کرتی کہ وہ خوبصورت نہیں۔ نہ کوئی ماں یہ کہتی ہے کہ میں اپنے بچوں سے اس لئے محبت کرتی ہوں کہ اُنہوں نے ہم پر احسان کئے ہوئے ہیں۔ میں اپنے بچوں سے اس لئے محبت کرتی ہوت ہیں اور نہ وہ اُس کی شکل دیکھتے ہیں بلکہ باوجود نہ نہوں تہ ہونے ہیں اور نہ وہ اُس کی شکل دیکھتے ہیں بلکہ باوجود بدصورت ہونے کے اُنہیں اپنا بچہ ہی سب سے زیادہ خوبصورت نظر آتا ہے۔ آج ہی ایک عورت مجھ سے ملنے کے لئے آئی اُس نے گو دمیں اپنا بچہ اُٹھایا ہوا تھا۔ اُس بچہ کو دکھ کر گھن آتی تھی۔ ناک بہہ رہا تھا اور بہتے ہوئے اُس کے ہو نٹوں پر گر رہا تھا مگر ماں کو اِس کی کوئی پر واہ نہیں تھی اور وہ اُس کی رینٹھ کو غالباً مشک اور عنبر سے بھی زیادہ اچھا سمجھتی کی کوئی پر واہ نہیں تھی اور وہ اُس کی رینٹھ کو غالباً مشک اور عنبر سے بھی زیادہ اچھا سمجھتی تقی۔ توماں باپ کی محبت کسی ظاہر کی دلیل کی وجہ سے نہیں ہوتی۔

کتابوں میں قصہ لکھاہے کہ ایک بادشاہ اپنے دربار میں بیٹے ہواتھا کہ اُس نے ایک حبشی کو بُلایا اور اُسے ایک خوبصورت ٹوپی دے کر کہا کہ تمہیں اِس دربار میں جو سب سے زیادہ خوبصورت بچہ دکھائی دے اُس کے سریر جاکریہ ٹوپی رکھ دو۔ وہ سیدھا

اپنے بیٹے کی طرف گیاجو نہایت کالا کلوٹا اور بھدی شکل کا تھا اور جس کے موٹے تھے ناک بیٹےا ہوا تھااور ٹوپی اُس کے سرپر ر کھ دی۔ بیہ دیکھ کر سارا دربار ہنس پڑا۔ باد شاہ نے اُس سے کہا کہ میں نے تو تمہیں کہا تھا کہ سب سے خوبصورت بچیہ کے سر پر بیہ ٹویی جاکر رکھ دو اور تم نے اِس بچہ کے سرپر رکھ دی۔ اُس نے کہا باد شاہ سلامت مجھے تو یمی بچہ سب سے زیادہ خوبصورت نظر آتا ہے۔ توماں باپ کی اپنے بچوں سے محبت اُن کی اچھی شکل وصورت کی وجہ سے نہیں ہوتی بلکہ بعض اور چیزوں کی وجہ سے ہوتی ہے جن کو میں آگے چل کر بیان کروں گا اور جن کو ماں باپ بھی نہیں جانتے۔ چنانچہ کسی ماں سے یوچھ کر دیکھ لو کہ تم اپنے بیچے سے کیوں محبت کرتی ہو تو بجائے جواب دینے کے وہ ہنس کے کہہ دے گی کہ سودائی کہیں کا یہ بھی کوئی پوچھنے والی بات ہے حالا نکہ بچہ ماں باپ کے کئے موجب تکلیف اور خرچ ہو تاہے۔ بچہ پیدا ہوتے ہی اُس کی رات دن نگر انی کرنی پڑتی ہے۔ داید کے اخراجات بر داشت کرنے پڑتے ہیں۔ سر دی اور گرمی کے اثرات سے محفوظ رکھنے کے لئے کپڑے تیار کرنے پڑتے ہیں۔ پھر اگر بچہ کورات کے وقت پیٹ میں کوئی تکلیف ہو جائے تو ماں ساری ساری رات اُسے لے کر پھرتی رہتی ہے اور جب وہ در د کی وجہ سے روتا اور چلاتا ہے تو وہ کہتی ہے "میں مَر جاؤں"، "میں مَر جاؤں"۔ پس ماں باب سے یو چھنے کی بجائے ہمیں فلسفیانہ طور پر غور کرنا چاہیے کہ آخر بچیہ سے ماں باپ کیوں محبت کرتے ہیں۔اِس نقطہ نگاہ سے جب ہم غور کرتے ہیں تو ہمیں اس محبت کی پانچ وجوه معلوم ہوتی ہیں۔

پہلی وجہ اِس محبت کی مقام خالقیت ہے۔ یعنی ماں باپ اپنے بچوں سے اِس لئے محبت کرتے ہیں کہ وہ ایک رنگ میں اُن کے خالق ہوتے ہیں اور وہ دنیا میں ایک نیاوجود پیدا کرتے ہیں۔ قر آن کریم سے معلوم ہو تاہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ دنیااس لئے بنائی ہے کہ یہ ترقی کرے اور پھلے اور چونکہ پیدائش عالم کی ایک بڑی غرض یہ تھی جیسا کہ وَ بَثَ کہ یہ ترقی کرے اور پھلے اور چونکہ پیدائش عالم کی ایک بڑی غرض یہ تھی جیسا کہ وَ بَثَ مِنْ مُنْ اِنْ کَا یُک بڑی خرض یہ تعالیٰ نے یہ دنیااس لئے منہیں بنائی تھی کہ صرف آدم وحوا پیدا ہو جائیں بلکہ وہ چاہتا تھا کہ اُن کی نسل کو پھیلائے نہیں بنائی تھی کہ صرف آدم وحوا پیدا ہو جائیں بلکہ وہ چاہتا تھا کہ اُن کی نسل کو پھیلائے

اور ترقی دے اور چونکہ اللہ تعالی نے بہر حال اِس سلسلہ کو جاری رکھنا تھا اِس لئے اُس نے ماں باپ کے دل میں اپنے بچوں کی محبت پیدا کر دی۔ پس ماں باپ کی محبت کی ایک بڑی وجہ خالقیت ہے اور جب ہمیں یہ معلوم ہو گیا تو اِس کے ساتھ ہی ہمیں یہ بھی تسلیم کرنا پڑے گا کہ جب خدا کہتا ہے کہ میں سب سے زیادہ محبت رکھتا ہوں تو ہمیں یہ بات مان لینی چاہیے۔ جب انسان خالقیت کے ایک ادنی پر توکی وجہ سے اپنے بچوں سے اتنی محبت رکھتا ہے تواصل خالق کو اپنی مخلوق سے جس قدر محبت ہو سکتی ہے اُس کا تواند ازہ لگانا بھی انسانی طاقت اور قوت سے باہر ہے۔

(2) مال باپ کی محبت کی دوسری وجہ وحدتِ جسمانی ہے۔ انسان کی فطرت میں اللّٰہ تعالیٰ نے یہ مادہ رکھاہے کہ وہ بغیر سوچے سمجھے اپنے جسم کو بحیانے کی کوشش کر تا ہے تم اجانک اپنے کسی دوست کی آنکھ کی طرف زور سے انگلی لے جاؤتو وہ فوراً اپنی آنکھ جھیک لے گا کیونکہ یہ فطرتی چیز ہے اور اِس میں سوچنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ بچھلے د نوں میری ایک نواسی جو ابھی حیوٹی بجی ہی ہے اور اُس کا والد سیّد ہے میرے پاس آئی اور میں نے مذاق کے طوریر اپنی سوٹی اُس کی طرف اِس انداز میں کی کہ گویا انجی میں اُسے مارنے لگا ہوں۔ میری سوٹی کے آگے نو کدار پھل بھی لگا ہوا ہے چو نکہ میں نے اجانک ایسا کیا تھااِس لئے اُس نے ڈر کر چیخ ماری۔ تھوڑی دیر کے بعد جب وہ ٹھیک ہو گئی تو میں نے اُسے ہنس کر کہاسیّد بز دل ہوتے ہیں، مغل بہادر ہوتے ہیں۔ کہنے گلی نہیں نہیں سیّد بہادر ہوتے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد جباُس کے ذہن سے یہ بات اُتر گئی تو میں نے پھر اُسے ڈرانے کے لئے اِسی طرح کیااور وہ پھر ڈر کر بیجھیے ہٹ گئی۔ میں نے کہا دیکھاسیّد ڈر جاتے ہیں۔ خیر وہ چلی گئی اور چند دن مشق کرتی رہی۔ اِس کے بعد وہ پھر میرے پاس آئی اور کہنے لگی کہ اب دیکھیں میں ڈرتی ہوں یا نہیں؟ چنانچہ میں نے اُسے ڈرایا تووہ نہیں ڈری لیکن دوچار دن کے بعد جب وہ پھر میر ہے یاس آئی توغیر متو قع طور پر میں نے پھر اُسے ڈرا دیااور میں نے دیکھا کہ اس د فعہ بھی وہ ڈر گئی کیونکہ وہ اِس کے لئے تیار نہیں تھی تو فطرت کے اندر خداتعالی نے اپنے جسم کی حفاظت کامادہ رکھاہے چو نکہ بچیہ ماں باپ

کے جسم کا ایک حصہ ہو تاہے۔ اِس لئے اپنے جسم کو بچانے کا جومادہ فطرت میں ہو تاہے وہ اِد ھر منتقل ہو جاتا ہے اور ماں باپ اپنے بچیہ سے محبت کرنے لگتے ہیں۔

او الرسل الموجا باہے اور مال باپ اپ اپ بچے جی حجہ کے جی رہے اپنائیت ہوتی ہے جس طرح اللہ (3) مال باپ کی محبت کی تیسری وجہ اپنائیت ہوتی ہے جس طرح وحد بیس جسمانی ایک طبعی محبت پیدا کرتی ہے اِسی طرح تعلق کے لحاظ سے بھی ایک ہو جانے کا خیال محبت پیدا کر دیتا ہے۔ تمہارا کوٹ بھٹ جائے تو تمہیں کوئی پرواہ نہیں ہوتی کیونکہ کوٹ کے ساتھ اپنایت کا تعلق نہیں ہوتا۔ تم سیھتے ہو کہ ایک کوٹ بھٹا تو دو سرا کے لیں گے لیکن جہال تعلق ہوتا ہے وہال اُس چیز کے ضائع ہونے سے تمہیں در دہوتا ہوتا ہے۔ پس وحد بے جسمانی کی طرح اپنائیت بھی محبت پیدا کرتی ہے۔ خدا تعالی نے اِس دینا کا سلسلہ ایسا بنایا ہے کہ ہر بچہ اپنے مال باپ کے پاس رہتا ہے اور مال باپ اُس بچہ کو کوئی غیر چیز نہیں بلکہ اپنی چیز شمجتے ہیں اِس لئے اُس سے محبت رکھتے ہیں۔ گور نمنٹ نوگوں پر شیکس لگاستی ہے لیکن اگر گور نمنٹ یہ چاہے کہ وہ کسی کا بچہ لے لے تو وہ بچہ نہیں لے سکتی۔ پس اپنایت کی انتہاء بھی محبت پیدا کرتی ہے۔

(4) بقائے ذات کی خواہش بھی محبت پیدا کرتی ہے قرآن کریم میں اللہ تعالی فرماتا ہے کہ انسان چاہتا ہے میں ہزار سال زندہ رہوں مگر ظاہر ہے کہ انسان اِس دنیا میں ہزار سال زندہ رہوں مگر ظاہر ہے کہ انسان اِس دنیا میں ہمیشہ کے لئے زندہ نہیں رہ سکتا۔ 89 لیکن دو سری طرف بقائے ذات کی خواہش بھی ہر انسان میں پائی جاتی ہے جس کا ایک ہی ذریعہ ہو تا ہے کہ اُس کی اولاد اُس کے نام کو زندہ رکھتی ہے اور اِس طرح بقائے ذات کی خواہش ایک رنگ میں پوری ہو جاتی ہے۔ پس چونکہ انسان میہ سمجھتا ہے کہ میں دنیا میں اگر زندہ رہ سکتا ہوں تو بچے کی طرف سے، اس لئے اُسے اپنے بچہ سے محبت ہوتی ہے۔

(5) ماں باپ کی محبت کی پانچویں وجہ مظہریت ہوتی ہے۔ بقائے ذات کی خواہش تو یہ تھی کہ انسان چاہتاہے میں خود زندہ رہوں اور مظہریت کے معنی یہ ہیں کہ انسان چاہتاہے کہ جو چیزیں اُس سے ظاہر ہوتی ہیں وہ بھی ہمیشہ قائم رہیں۔ ایک شخص جوانی میں خوب چل پھر سکتاہے، گھوڑے پر سواری کرتاہے اور میلوں میل تک سفر

کرتا چلاجاتا ہے اب جہاں طبعی طور پر اُس کے اندر یہ خواہش پائی جاتی ہے کہ میں ہمیشہ زندہ رہوں وہاں اس کے اندر یہ خواہش بھی پائی جاتی ہے کہ میں ہمیشہ جوان رہوں۔ یہ نندہ رہوں وہاں اس کے اندر یہ خواہش بھی پائی جاتی ہے کہ میں ہمیشہ جوان رہوں۔ یہ نہیں چاہتا کہ میں بُڑھا ہو جاؤں اور لوگ میرے منہ میں لقمے ڈالا کریں۔ گویا اُس کی خواہش ہوتی ہے کہ میری مظہریت دنیا میں قائم رہے اور چونکہ انسان کی مظہریت اُس کی اولاد کے ذریعہ ہی قائم رہ سکتی ہے اِس کئے فطرتی طور پر ہر شخص اپنے بچوں سے محبت رکھتا ہے۔

یہ پانچ چیزیں ایسی ہیں جن کی وجہ سے بغیر سوچے سمجھے اور بغیر کسی دلیل کے ماں باپ اپنی اولاد سے محبت کرتے ہیں اور یہ ایسے گہرے موجبات ہیں کہ انسان کی فطرت میں مرکوز ہیں حتی کہ اُسے اِن کے بارہ میں سوچنے کی بھی ضرورت نہیں جس طرح انسان کا اپنا جسم دماغ پر خود بخود اثر کر تاہے یہ موجبات بھی اُس کے دماغ پر تصرف کرتے ہیں حتی کہ وہ بغیر موجبات کو سوچنے کے مُوجَبُ کو محسوس کرتے لگتا ہے۔

شاید کوئی کے کہ پہلی محبت تو بچہ کوماں باپ کی ہوتی ہے آپ نے یہ کیوں کہا کہ پہلی محبت ماں باپ کو بچہ کی ہوتی ہے ؟ اس کا جواب یہ ہے کہ انسانی نسل کو اگر اس اصول پر مانا جائے کہ آدم و حواسے نسل انسانی چلنی شر وع ہوئی تومانا پڑے گا کہ پہلی محسوس محبت آدم و حوا کو ہوئی کیونکہ آدم اوّل خواہ میکدم پیدا ہؤا خواہ غیر محسوس دَور سے گزر کر محسوس دَور میں داخل ہؤا۔ اُس نے ماں باپ کی محبت کو نہیں دیکھا یا نہیں سمجھالیکن اُس نے اپنی اولاد کی محبت کو بہلی دفعہ دیکھا اور سمجھالور یہی حق ہے۔ پس آدم و حوا کی پیدائش کی تھیوری کو دیکھا جائے تو ماننا پڑے گا کہ پہلی محبت ماں باپ کی بچہ سے تھی پہلی محبت کی تھیوری کو دیکھا جائے تو ماننا پڑے گا کہ پہلی محبت ماں باپ کی بچہ سے تھی پہلی محبت کو محسوس کرنے والے ماں باپ بحث نہیں سخے۔ یوں تولوگ ہمیشہ بحث کیا کرتے ہیں کہ پہلے انڈا تھا یا مرغی ؟ اور یہ بحث ہمیشہ جاری رہے گی کہ پہلے آدم ہؤا یا بچے۔ لیکن بہر حال کوئی نہ کوئی تھیوری مانی بڑے گی۔ ڈارون کہتا ہے کہ نسل انسانی نے آہستہ آہستہ ارتقائی صورت اختیار کی ہے بہلے وہ بعض جانوروں کی شکل میں تھا لیکن ارتقائی دَور میں سے گزرتے گزرتے آخر وہ بہلے وہ بعض جانوروں کی شکل میں تھا لیکن ارتقائی دَور میں سے گزرتے گزرتے آخر وہ بہلے وہ بعض جانوروں کی شکل میں تھا لیکن ارتقائی دَور میں سے گزرتے گزرتے آخر وہ

انسانی شکل میں نمودار ہؤا۔ قر آن کریم اِس تھیوری کوغلط قرار دیتاہے لیکن بہر حال اگر ڈارون کی تھیوری لو تب بھی پہلا وجو د جو محسوس محبت کرنے والا تھا وہ ماں باپ کا ماننا پڑے گا بچے کا نہیں اور اگر قر آن کریم کی تھیوری لو تب بھی ماں باپ کی محبت کو پہلی محبت ماننا پڑے گا۔ دینی لحاظ سے بھی یہی اصل ہے ماننا پڑے گا۔ وینی لحاظ سے بھی یہی اصل ہے کیونکہ خالق و مخلوق کے تعلق میں خالقیت کا تعلق مقدم ہے اور مخلوقیت کا تعلق ما بغد۔ پس ماننا پڑتا ہے کہ اللہ تعالی نے انسان کو جب اپنی محبت کے لئے پیدا کیا تو پہلے محبت اللہ تعالی کے دل میں آئی اور اس کے بعد مخلوق میں۔ جس طرح پہلے محبت ماں باپ کے دل میں آئی ہو جاتا ہے۔ چنانچہ ماں جنتے ہی ہی بہلے۔ لیکن بچہ کی ماں ولا دت کے وقت فوت ہو جاتا ہے۔ چنانچہ ماں جنتے ہو جاتا ہے۔ چنانچہ ماں جنتے ہو جاتا ہے۔ چنانچہ ماں باپ کو بھول جاتا ہے۔ ہو جاتا ہے۔ چنانچہ ماں جنتے ہو جاتا ہے۔ چنانچہ ماں باپ کو بھول جاتا ہے۔ ہو جاتا ہے۔ چنانچہ ماں جنتے ہو جاتا ہے۔ چنانچہ ماں باپ کو بھول جاتا ہے۔ کہ ایس سوال کا جو اب دینے کے بعد آب میں اُن موجبات کو لیتا ہوں جو ماں باپ کے دل میں موجبات کو لیتا ہوں جو ماں باپ کے دل میں کے دل میں موجبات کو لیتا ہوں جو مان کے متیجہ کے دل میں موجبات کو لیتا ہوں جو مان کے متیجہ کے دل میں موجبات کو لیتا ہوں جو مان کو متیجہ کے دل میں موجبات کو لیتا ہوں جو مان کو متیجہ کے دل میں موجبات کو لیتا ہوں جو مان کے متیجہ کے دل میں موجبات کو لیتا ہوں جو مان کے متیجہ کے دل میں موجبات کو لیتا ہوں کے دل میں کی کو دو خود نہیں جانے صرف ان کے متیجہ

کو جانے ہیں اور اُن کو انسان اور خدا تعالی کے رشتہ پر چسپاں کرتے ہیں۔

(الف) پہلا موجب میں نے خالقیت کا بتایا ہے یہ ہمیں فطرتِ انسانی سے معلوم ہوتا ہے۔ بچ گڑیاں بنانے کے شوقین ہوتے ہیں، مکان بنانے کے شوقین ہوتے ہیں وجس سے معلوم ہوتا ہے کہ خالقیت کا ایک زبر دست تقاضا انسان وحیوان میں ہے اور پھر وہ اپنی مخلوق سے طبعاً محبت کر تا ہے۔ پس یہ جذبہ سب سے پہلے ماں باپ کے دل میں بچ کی محبت پیدا کر تا ہے اور اس سے ہم یہ نتیجہ بھی نکال سکتے ہیں کہ اللہ تعالی جو اصل خالق ہے اُس کی محبت پیدا کر تا ہے اور اس سے ہم یہ نتیجہ بھی نکال سکتے ہیں کہ اللہ تعالی جو اصل خالق ہو اُس کی محبت اپنی مخلوق سے بہت زیادہ شدید ہونی چاہیے اور سے پوچھو تو اس کی موٹی مثال موجو د ہے۔ ماں باپ کے جتنے قصور بچ کرتے ہیں وہ کب تک اُن کو معاف کرتے ہیں۔ بعض دفعہ تو ایک بات نہ مانے پر ہی اُنہیں عاق کر دیا اور جب پوچھا گیا کہ آپ سننے میں آتے ہیں کہ ماں باپ نے جو اب ہہ دیا کہ ہم نے کہا تھا فلاں جگہ شادی کر لو گر نے عاق کیوں کیا ہے قائری کر لو گر

نے ہماری بات نہ مانی اور فلاں جگہ شادی کر لی۔ اب کوئی اُن سے یو چھے کہ بیہ اُ لوئی عاق کرنے والی بات تھی۔عمر اُس نے بسر کرنی تھی یاتم نے؟ مگر وہ بر داشت نہیں رسکتے اور اُنہیں عاق کر دیتے ہیں۔ اِس کے مقابلہ میں اللہ تعالیٰ کا یہ حال ہے کہ رات دن د نیا کی چھاتی پر انسان گناہ کر رہاہے اور خدا تعالیٰ کی بات کورڈ کر رہاہے مگر وہ ہے کہ اوّل تو عذاب نہیں دیتااور پھر باوجود جاننے کے کہ کل یہی شخص توبہ توڑ دے گا اُس کی توبہ کو قبول کرلیتاہے اور فرماتاہے اگر کل اِس نے توبہ توڑی تو دیکھا جائے گا آج توبہ توبہ ر رہا ہے۔ چنانچ الله تعالى فرماتا ہے وَ لَوْ يُؤَاخِذُ اللهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَّا تَرَكَ عَلَيْهَا مِنْ َ اَبِّيَةٍ وَّ لَكِنْ يُّؤَخِّرُهُمْهِ إِلَى اَجَلِ مُّسَمَّى <del>99</del>اگر الله تعالی اُن لو گوں کوجو ظلم اور گناه کرتے ہیں کپڑنا چاہے توانسان کیا حیوان بھی اِس دنیا کے پر دہ پر نہ رہیں اور انسان کا نام ونشان تک مٹا دیا جائے مگر وہ ٹلا تا جا تا ہے اور کہتا ہے معاف کر دو۔ کیاد نیامیں کوئی ماں باپ ہیں جواپنے بچوں کواتنامعاف کرتے ہوں۔اپنے نفس پر غور کرکے دیکھ لوہم میں سے ہر شخص خدا کی جس قدر نافرمانیاں کر تاہے اور جس قدر ہز اروں ہز ار قصور اُس سے سر زد ہوتے ہیں کیااِس قدر نافر مانیاں وہ اینے ماں باپ کی کر سکتے ہیں؟ وہ تومار مار کر د ھجیاں اُڑادیں۔ (ب) دوسری وجہ ماں باپ کی محبت کی میں نے وحدتِ وجو دبتائی ہے خداتعالی کو انسان سے بیہ تعلق تو نہیں لیکن وحدتِ مر کزیت کا تعلق ہے کیونکہ انسان اپنی ساری طاقتیں اُس سے لیتا ہے۔ ماں باپ چھوٹے قد کے ہوں تو بچہ بعض دفعہ لمبے قد کا ہو تا ہے۔ ماں باپ کی نظر کمزور ہو تو بیجے کی نظر تیز ہوتی ہے۔ ماں باپ گند ذہن ہوں تو بچیہ بعض د فعہ بڑا ذہین ہو تا ہے۔ یاماں باپ بہادر ہوں تو بچپہ بُز دل ہو تا ہے۔ غر ض ہز ارول ہز ارچیزیں ایس ہیں کہ باوجود وحدتِ وجود کے بیچے ماں باب سے نہیں لیتے لیکن خداتعالی کوانسان سے چو نکہ وحدتِ مر کزیت کا تعلق ہے اور انسان کُلّی طوریر اپنی طاقتیں اُسی سے لیتا ہے اِس لئے کوئی چیز ایسی نہیں جو انسان کو خد اسے حاصل نہ ہو گویا خداتعالی اِنجن ہے اور وہ کُلُ اور بیہ تعلق بھی بڑا گہر اہو تاہے۔

(ج) تیسری وجہ ماں باپ کی محبت کی اینائیت ہے کہ بہ

نعلق بھی اللہ تعالیٰ کا اِنسان سے ماں باپ سے زیادہ ہے کیو نکہ ان کا اپنائیت کا احس کے لحاظ سے بھی محدود ہے اور انتہاء کے لحاظ سے بھی محدود ہے۔ ماں باپ کی اپنائیت کا احساس اُس وقت ہو تاہے جب بچے رحم مادر میں آتاہے اور جب وہ مَر جاتاہے توبہ احساس ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا بیر احساس یا تعلق دونوں لحاظ سے غیر محدود ہے۔ میں خواہ آج پیدا ہؤایا بچھلی صدی میں پیدا ہؤا۔ خداتعالی ازل سے یہ جانتا تھا کہ میں اُس کا مول اور ازل سے یہ جانتا ہے کہ میں مَرنے کے بعد بھی اُسی کا مول پس مال باپ کی اپنائیت محدود دائرہ کے لئے ہے اور خداتعالیٰ کی اپنائیت غیر محدود دائرہ کے لئے ہے۔ ( د ) چوتھی وجہ ماں باپ کی محبت کی بقائے ذات کا احساس ہے چونکہ اُنہوں نے فنا ہونا ہے اس لئے وہ ایک ایسے وجود کو چاہتے ہیں جن میں اُن کا وجود زندہ رہے۔ خداتعالی فناسے یاک ہے مگر اس کا تعلق اس جہت سے بھی انسان سے ہے۔ ماں باپ کا بقائے ذات کا تعلق زمانہ کے لحاظ سے ہو تا ہے۔ یعنی ماں باپ کو بیر احساس ہو تا ہے کہ جب ہم مَر جائیں گے تو اُس زمانہ میں یہ بچہ ہمارا قائم مقام ہو گا لیکن خدا تعالیٰ کا بقائے ذات کا تعلق مقام کے لحاظ سے ہے یعنی چو نکہ وہ وراءالوراء ہے وہ انسان کے ذریعہ سے اپنے وجود کو دنیا میں زندہ رکھتا ہے اور سمجھتا ہے کہ میں صرف اپنے بندے کے ذریعه دنیامیں ظاہر ہوسکتا ہوں اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام دنیامیں نہ آئے ہوتے تواُن کی قوم خداتعالی کو نہیں دیکھ سکتی تھی۔ اگر حضرت عیسی علیہ السلام دنیا میں نہ آئے ہوتے تواُن کی قوم خداتعالیٰ کو نہیں دیکھ سکتی تھی۔ اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم د نیا میں نہ آئے ہوتے تو اُن کی قوم خداتعالیٰ کو نہیں دیکھ سکتی تھی۔ اِسی طرح بڑے بڑے اولیاء جو اُمتِ محمر یہ میں آئے اگر وہ نہ آئے ہوتے تواُس زمانہ کے لوگ خدا تعالیٰ کو نهیں دیکھ سکتے تھے۔ اِسی طرح اِس زمانہ میں اگر حضرت مسیح موعود علیہ السلام نہ آتے تو د نیا خدا تعالی کو نہیں دیکھ سکتی تھی۔ پس ماں باپ کو مد نظر رکھتے ہوئے بقائے ذات کا تعلق وفت کے لحاظ سے ہے اور خداتعالیٰ کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کا بقائے ذات کا مقام اظ سے ہے۔ خدا اِس مجلس میں ان آنکھوں سے نظر نہیں آ رمالیکن اُس کے

ے نظر آرہے ہیں جواُس کے وجود کو دنیامیں زندہ رکھے ہوئے ہیں اور در حقیقت یہی م بقائے ذات کی اصل بقاء ہے۔ وہ بقاءایک شکی سی چیز ہے اور پیہ بقاءایک یقینی اور قطعی چیز ہے۔ آخر سوچنا چاہیے کہ جسمانی بیٹاماں باپ کی بقاء کا کس طرح موجب بتا ہے۔ وہ صرف ور نہ لیتاہے اِس کے سواوالدین کی حیات کا وہ اَور کیا موجب ہو تاہے لیکن اللہ تعالیٰ کے نیک بندے خداتعالی کے وجود کو دنیا میں زندہ کرتے اور زندہ رکھتے ہیں اور جسمانی بیٹوں کے مقابلہ میں خدا تعالیٰ سے اُن کی محبت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ چنانچہ دیکھ لوبقائے ذات کی خواہش رکھنے والے ماں باپ کی بیہ حالت ہوتی ہے کہ وہ بعض دفعہ محتاج بھی ہوتے ہیں تو بچیہ اُن کی مد د نہیں کر تا۔وہ اپنے ماں باپ کاو فادار ہونے کی بجائے اپنی اولا د کا زیادہ وفادار ہوتا ہے لیکن وفادار روحانی بیٹے کی یہ حالت ہوتی ہے کہ خداتعالی نے ابراہیم گوخواب میں د کھایا کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں تو ابراہیم جو اپنی اولاد کے ذریعہ جسمانی بقاء کا مختاج تھاوہ اِس خواب کے آتے ہی اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لئے تیار ہو گیااور اُس نے کہاجب میر اخدا مجھ سے بیہ قربانی چاہتا ہے تومیں اپناقدم پیچھے کیوں ہٹاؤں۔ پس وفادار جسمانی بیٹے اور وفادار روحانی بیٹے میں زمین و آسان کا فرق ہو تاہے۔ جس طرح ابراہیم خدا نماتھا کوئی بیٹا بھی باپ نمانہیں ہو سکتا۔

(ھ) پانچویں وجہ یہ ہوتی ہے کہ انسان اپنے لئے علاوہ جسمانی حیات کے روحانی حیات بھی چاہتا ہے۔ سب سے زیادہ موقع تربیت کا اُسے اپنی اولاد کے متعلق ملتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ میرے اخلاق کا مظاہرہ ہو تارہ چنانچہ دیکھ لو والدین ہمیشہ یہ خواہش ظاہر کرتے ہیں کہ ہماری فلاں فلاں خوبیاں ہماری اولاد ظاہر کرنے یا ہمارے فلاں مطمح نظر اُس کے ذریعہ سے پورے ہوں لیکن عملاً کم ہو تا ہے۔ پھر بھی ایسی خواہش کے پوراہونے کا وجو د اولاد ہی ہو سکتی ہے اِس لئے وہ اُن سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ تعالی کا بھی انسان اِس رنگ میں مظہر ہو تا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق فرما تا ہے اِنگا اَدْسَدُنْکُ شَاهِدًا وَ مُبَشِّدًا وَ نَوْنِدُور وَ اُولا وَ اللّٰہ علیہ وسلم کے متعلق فرما تا ہے اِنگا اَدْسَدُنْکُ شَاهِدًا وَ مُبَشِّدًا وَ نَوْنِدُولُ وَ اِنْکُونُ اللّٰہ وَ دَسُولِ ہُو وَ اللّٰہ علیہ وسلم کے وَقِرُونُ وَ اُن اِنْدُنْ یُنْ اِنگ وَ دَسُولِ ہُونُ اللّٰہ وَ دَسُولِ ہُونُ اللّٰہ علیہ وسلم کے وَقِرُونُ وَ وَ دُونُ وَ اُن اِنْدُنْ یُنْ یُبَا یعُونَ اللّٰہ علیہ وسلم کے اُن ایک ایک اللّٰہ وَ دَسُولِ ہُونُ وَ اُن اللّٰہ اللّٰہ

فَوْقَ اَیْدِیْهِهُ اللہ علیہ وسلم خداکے لئے بھی بتایا گیا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خداکے لئے بطور گواہ ہیں اور گواہ کے ذریعہ ہمیشہ فریق مقدمہ کی سچائی ظاہر ہوتی ہے۔ پس آپ کو گواہ قرار دینے کے معنی یہ ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود سے خداتعالیٰ کی سچائی ثابت ہوتی ہے اور آپ کی ذات سے خداتعالیٰ کا وجود ثابت ہوتا ہے اس لئے آپ کی بیعت خداکی بیعت ہے۔ پھر فرما تاہے یہی نہیں بلکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ بھی خداکا ہاتھ ہے اس لئے کہ یہ ہاتھ مجھے دکھارہا ہے اور چو نکہ یہ میرا چہرہ دکھارہا ہے اور چو نکہ یہ میرا ہاتھ ہے۔ گویا پہلی آیت یک اللہ فوق آئیں ہے کہ دیمیرا دلیل کے طور پربیان کی گئی ہے یعنی چو نکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خداتعالیٰ کے دلیل کے طور پربیان کی گئی ہے یعنی چو نکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خداتعالیٰ کے مظہر کامل ہیں اور آپ کے ذریعہ خداتعالیٰ کا وجود اِس دنیا میں ظاہر ہو رہا ہے اِس لئے مظہر کامل ہیں اور آپ کے ذریعہ خداتعالیٰ کا وجود اِس دنیا میں ظاہر ہو رہا ہے اِس لئے اسبت فرماتا ہے کہ میں اُن کے ہاتھ ہو جاتا ہوں، پاؤں ہو جاتا ہوں، زبان ہو جاتا ہوں کیوں میری صفات کو دنیا میں ظاہر کرنے والے ہوتے ہیں۔

خلاصہ یہ کہ اولاد سے جن امور کی بناء پر محبت کی جاتی ہے وہ سب کے سب خدا تعالیٰ میں پائے جاتے ہیں اِس لئے وہ لازماً اپنے بندوں سے محبت کر تاہے۔ بعض سے عام جیسا کہ ہر مال باپ اپنے ہر قسم کے بچے سے پیار کرتے ہیں اور بعض سے خاص۔ جیسا کہ مل باپ اُن بچوں سے جن میں زیادہ اوصاف جمع ہو جائیں دو سرے بچوں سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔

یہ ایک ضمنی حصہ ہے اور در حقیقت الگ باب ہے اس امر کے متعلق کہ خدا تعالیٰ کو اپنے بندوں سے کیوں اور کس قشم کی محبت ہوتی ہے مگر چو نکہ میں محبت کا فلسفہ بیان کررہاتھا یہ بھی در میان میں آگیا۔

(2) دوسر اموجب محبت کا احسان ہو تاہے اِس جذبہ کے ماتحت بچہ مال باپ سے محبت کر تاہے (مال باپ کی محبت اِس کے بر خلاف فطر تی ہوتی ہے جیسا کہ اوپر بتایا گیا ہے ) کیونکہ مال باپ اُس کے اخراجات بر داشت کرتے اور اُس کے لئے ہر رنگ میں

ینے لفس پر تکالیف وارد کرتے ہیں۔ شاگر د اُستاد سے محبت کر تاہے کیونکہ وہ اُسے سکھا تا اور تعلیم دیتا ہے۔ محتاج محسن سے محبت کر تاہے کیونکہ وہ اُس کی ضرورت کو پورا کر والا ہو تاہے۔ مریدشیخ سے محبت کر تاہے کیونکہ وہ اُسے روحانی تعلیم دیتاہے۔ یہ وجہ بھی الله تعالیٰ میں بدرجہ اتم یائی جاتی ہے اور قر آن کریم نے اِس وجہ کی طرف خاص طور پر توجہ بھی دلائی ہے چنانچہ قر آن کریم میں بار بار اس امر کاذکر کیا گیاہے کہ اللہ رَبّ ہے، رحمن ہے، رحیم ہے، ملیكِ يَوْمِر اللِّديْنِ ہے، غفور ہے، سار ہے، جبار ہے، وارث ہے، حفیظ ہے، بصیر ہے، رزّاق ہے، سمیع ہے، مجیب الدعاہے۔ یہ صفات بتا کر اللہ تعالیٰ نے توجہ دلائی ہے کہ تم اِن صفاتِ الہیہ پر غور کرو اور سوچو کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر کس قدر احسانات کئے ہیں اور یہ تو صرف چند نام بطور مثال میں نے لئے ہیں ورنہ بہت سے نام اللہ تعالیٰ نے بتائے ہیں جواُس کی صفاتِ حسنہ پر دلالت کرتے ہیں فرق صرف بیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ نظر نہیں آتا اور ماں باپ، استاد، محسن اور پیر کا ہاتھ نظر آ جاتا ہے۔ بندوں کے احسانات ظاہر ہوتے ہیں اور خداتعالی کے احسانات پوشیدہ ہوتے ہیں اور در حقیقت اِن احسانات کو بوشیدہ رکھنا ہی ضروری ہو تاہے کیونکہ اس احسان مندی کا بڑا بدلہ مقرر ہے جو انسانوں کی احسان مندی کانہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت کا بدلہ زیادہ ملتاہے اور شیخ اور پیر کی محبت کا بدلہ اُتنا نہیں ملتا۔ جو چیز ظاہر ہووہ چو نکہ طبعی ہو جاتی ہے اور مزید بدلہ کاراستہ بند کر دیتی ہے اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اپنے احسانات کو مخفی ر کھا ہے۔ اب یہ انسان کا کام ہے کہ وہ اُس کے احسانات کو تلاش کر کر کے اپنی محبت کو بڑھائے اور اُستنوار کر لے۔

(3) تیسری وجہ محبت کی حسن ہے۔ اِس کے مظہر میاں بیوی، عمدہ نظارے، عمدہ آواز، عمدہ قاعدے اور قانون وغیرہ ہوتے ہیں۔ یہ درجہ مادی محبت کے لحاظ سے احسان والی محبت سے ادنی ہے۔ احسان والی محبت کا درجہ مادی لحاظ سے حسن والی محبت سے اعلیٰ ہے کیونکہ احسان والی محبت میں اخلاق کا دخل ہوتا ہے اور حسن کی محبت میں صرف طبعی میلانات بلکہ پس پر دہ لذّاتِ جسمانی کا حصول اِس کا موجب ہوتا ہے۔ اِسی وجہ سے

ماں باپ کی محبت بیوی کی محبت سے زیادہ اعلیٰ سمجھی جاتی ہے کیونکہ اوّل الذکر کی بنیاد اخلاق پر اور ثانی الذ کر کی لذاتِ جسمانی پر ہوتی ہے۔ لیکن روحانی محبتو اُلٹ جاتی ہے مثلاً خداتعالیٰ کی محبت کاموجب احسان کی یاد ہو تو یہ محبت در جہ اد نی مسمجھی حائے گی لیکن حسن باری محبت کا موجب ہو تو بیہ محبت اعلیٰ مسمجھی حائے گی گویا د نیا کی محبتوں اور خدا تعالی کی محبت میں میہ فرق ہے کہ دُنیوی محبت میں حسن والی محبت کا در جہ احسان والی محبت کے در جہ سے کم ہے کیونکہ احسان کی محبت میں اخلاق کا دخل ہے اور حسن کی محبت میں صرف طبعی میلان کا بلکہ پس پر دہ لذتِ جسمانی کے حصول کی خواہش کا۔لیکن روحانی محبت میں حقیقت اُلٹ جاتی ہے اور احسان کی وجہ سے جو محبت ہو وہ حسن کی وجہ سے محبت سے اد نیٰ مسمجھی جاتی ہے۔ انسان میں حسن پہلے نظر آتا ہے اور احسان بعد میں۔ گویاحسن ظاہر ہے اور احسان مخفی اور اس وجہ سے احسان حسن سے اعلٰی مقام یر ہے۔ مگر اللہ تعالیٰ کی ذات کے لحاظ سے احسان پہلے نظر آتا ہے اور حسن بعد میں۔ یعنی حسن الہی، احسانِ الہی سے زیادہ مخفی ہے۔ اِسی کی طرف اللہ تعالی اِس آیت مي اشاره فرماتا ہے كه لا تُدرِكُهُ الْأَبْصَادُ وَهُو يُدُرِكُ الْأَبْصَارَ وَهُو اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ تمہاری آنکھیں اُس کو نہیں دیکھ سکتیں کیونکہ وہ لطیف ہستی ہے لیکن وہ خود چل کر تمہارے پاس آ جا تاہے کیونکہ وہ جانتاہے کہ تمہارے دل میں اُس کی محبت کی تیش یائی جاتی ہے اِسی طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک د فعہ ایک صحابیؓ نے یو چھا کہ یَارَسُوٰلَ اللّٰہ! کیا آپ نے تبھی خدا کو بھی دیکھاہے؟ آپؒ نے فرمایانُوُرْ اَنِّی اَرَاہُ<del>102</del>وہ تو ا یک نور ہے اُس کو کس طرح دیکھا جا سکتا ہے یعنی خدا تعالیٰ کی رؤیت جسمانی نہیں ہوتی۔ پس حسن الہی ایک نئی حس سے نظر آتا ہے جو محبت میں ترقی کرتے کرتے انسانوں کو حاصل ہوتی ہے لیکن اس کے برخلاف انسانی حسن سب سے پہلے نظر آنے والی شَے ہے اور اس کے دیکھنے کے لئے کسی محنت کی ضرورت نہیں ہوتی لیکن احسان بعد میں نظر آتا ہے اور اس کے لئے عقل اور فکر سے کام لینا پڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پانی دیا ہے، روٹی دی ادی ہے، سورج دیاہے، چاند دیاہے، سیارے اور ستار

آ سان بنایا ہے بیہ سب اُس کے احسانات ہیں جو بالکل ظاہر ہیں کیکن (حسن الٰہی ایک مخفی چیز ہے جس کے لئے جہاد کرنا پڑتا ہے۔اِس لئے خداکے معاملہ میں حسن کامقام زیادہ بلند ہے اور یہ حسن الہی ظاہری آئکھوں سے نہیں بلکہ ایک نئی حس سے نظر آتا ہے جو احسان کے بعد آہتہ آہتہ تر قی یاتی ہے اور محبت کے اعلیٰ مدارج میں سے ہے اور احسان کی محبت سے بہت بالا ہے کیونکہ اس کے لئے آئکھیں بھی پیدا کرنی پڑتی ہیں اُس سے بہت اعلیٰ آئیں جو احسان دیکھنے کے لئے ضروری ہیں۔ بلکہ حقیقت ریہ ہے کہ محبت کے نہایت اعلیٰ مقام پر پہنچ کریہ حسن نشوونما یا تاہے اور قلب کی ایک نئی طاقت خداتعالیٰ کے حسن کو دیکھنے اور چھونے پر قادر ہو جاتی ہے جو ہر انسان کو نہیں مل سکتی)اِسی کا ایک حصہ کانوں سے حسن کو معلوم کرنے کا ہے جو الہام کے ذریعہ سے انسان کو موہبت کے رنگ میں عطاہو تاہے۔انسان چاہتاہے کہ جس کے ساتھ اُسے محبت ہے اُس کی آواز بھی سنے تا کہ اُس کے کان بھی اپنے محبوب کی آواز سے لُطف اندوز ہوں اور یہی خواہش الله تعالیٰ کے ساتھ محبت کرنے والوں کے دلوں میں بھی یائی جاتی ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کی شیریں آواز اُن کے کان میں آئے اور وہ اپنے محبوب سے راز و نیاز کی باتیں ریں لیکن ظاہر ہے کہ ہمارے بیہ جسمانی کان خدا تعالیٰ کی آواز کو نہیں سُن سکتے۔وہ تنجی سُنتے ہیں جب ایک نئی طافت ہمارے اندر پید اہو جاتی ہے۔ دنیامیں توجس طرح حسن اِن مادی آئکھوں سے دکھائی دے سکتاہے اِسی طرح محبوب کی آواز بھی ہمارے بیہ مادی کان سُن لیتے ہیں لیکن خدا تعالیٰ کے معاملہ میں جس طرح حسن الہی ایک نئی جسّ سے نظر آتا ہے اِسی طرح حسن آواز کے لئے نئے کان پیدا کرنے پڑتے ہیں جو گویااحسان کی قدر کے بعد ایک موہبت کے رنگ میں عطا ہوتے ہیں یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے معاملہ میں حسن کی وجہ سے محبت کا مقام زیادہ بلند ہے اور احسان کی وجہ سے محبت کا مقام اُس سے

چوتھا ذریعہ محبت کا اقتضائے حاجات و رفع شہوات ہے۔ جیسے میاں بیوی کی محبت ہے یا مال کی محبت بھی اِسی قسم کی ہے لیکن ظاہر ہے کہ عورت اور مر د

ایک دوسرے کی بہت ہی تھوڑی ضرور تیں پوری کرتے ہیں اور پھر جو ضرور تیں پوری کرتے ہیں اور پھر جو ضرور تیں پوری کرتے ہیں۔ اُن کے تمام سامان خدا تعالیٰ کے پیدا کر دہ ہوتے ہیں۔ لیس قضائے حاجات کے لحاظ سے بھی اللہ تعالیٰ ہی سب سے زیادہ محبت کا مستحق ہے کیونکہ وہی سب سے زیادہ اپنے بندوں کی ضرور توں کو پورا کرنے والا ہے۔

یانچواں ذریعہ محبت کار فاقت ومصاحبت ہے۔اس کی مثال دوستوں کی محبت اور میاں بیوی کی محبت ہے۔ بیویاں نہ سب کی حسین ہوسکتی ہیں نہ ہمیشہ حسین رہ سکتی ہیں۔ خوبصورت سے خوبصورت بیوی بھی ہو تو بعض دفعہ بیاریوں کی وجہ سے وہ نہایت بد صورت ہو جاتی ہے گریہ نہیں ہو تا کہ بیوی بد صورت ہو جائے تو خاوند اُسے جیموڑ دے۔ اِس کی وجہ پیہ ہے کہ گو ابتدا میں اکثر میاں بیوی ایک دوسرے سے ا قتضائے حاجات اور حسن کی وجہ سے محبت کرتے ہیں بیغیٰ وہ ایک دوسرے کو اچھے لگتے ہیں اور ایک دوسرے کے کام آتے ہیں اور ضر ور توں کو یورا کرتے ہیں اِس لئے وہ آپس میں محبت رکھتے ہیں لیکن بعد میں حسن اور شہوت،ر فاقت اور مصاحبت کی محبت سے بدل جاتے ہیں اور حسن بھول جاتا ہے گویا چو نکہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر رہتے ہیں اور ایک دوسرے کی ضروریات کو بورا کرتے ہیں اِس لئے اُن کی محبت ایک نیا چولہ بدلتی ہے جوبڑھایے تک قائم رہتی ہے۔اُس وقت وہ عورت جس پر وہ کسی زمانہ میں اُس کے حسن کی وجہ سے جان چھڑک رہاتھا اپنے سارے حسن کو کھو بیٹھتی ہے مگر مرداُس سے پھر بھی محبت کر رہا ہو تاہے۔ اگر اُس عورت کی کوئی تصویر تھینچ کر دو سرے کے پاس لے جائے اور کہے بتاؤ کیاتم اِس عورت سے محبت کر سکتے ہو؟ تووہ دیکھتے ہی کیے گا کہ لیاتم مجھے احمق سمجھتے ہو کیا یہ اِس قابل ہے کہ اِس کے ساتھ محبت کی جائے۔ اِس کی بھویں لکی ہوئی ہیں، چہرہ سُو کھا ہواہے، دانت کوئی ہے نہیں، کمر کبڑی ہو چکی ہے اور تم کہتے ہو کہ میں اِس کے ساتھ محبت کروں لیکن اُس کا خاوند اب بھی اُس پر جان دیتا ہے کیو نکہ اُس کی حسن اور قضائے حاجت والی محبت رفاقت اور مصاحبت کی محبت سے بدل چکی ہوتی ہے۔ اِس ر فاقت اور مصاحبت کو لو تو یہ بھی خداتعالیٰ میں س جاتی ہے۔ اِسی کی طرف قر آن کریم میں اِن الفاظ میں اشارہ پایا جاتا ہے کہ وَ اللّٰهُ جَعَلَ لَکُهُ مِیْنَ اَنْفُوسُکُمْ اَنْوَاجًا ہِا کہ اس وجہ سے نہیں بلکہ اس وجہ سے بلیں کہ خداتعالی نے تمہیں آپس میں اس طرح سمو دیا ہے کہ تمہیں شکلیں یاد ہی نہیں رہیں بلکہ تم ایک دو سرے کا حصہ ہو گئے ہو اور جیسا کہ میں نے بتایا ہے سُومیں اسّی میاں بیوی جن کی زندگی آرام سے گزرتی ہے اور وہ آپس میں محبت کرتے ہیں۔ اُن کی زندگی اِسی رفاقت اور مصاحبت کی وجہ سے اچھی ہوتی ہے۔ اگر حسن اور قضائے حاجت کا سوال ہو تا توشاید وہ اس طرح محبت نہ کرسکتے۔

(6) کبھی محبوبوں کا اجتماع کرنے والے سے بھی محبت ہوتی ہے۔ جیسے بعض لوگ بعض خاص کلبوں سے محبت رکھتے ہیں کیو نکہ وہاں ایسے لوگ اکٹھے ہوتے ہیں جن سے اُنہیں لگاؤ ہو تا ہے۔ بعض خاص قسم کی سوسائٹیوں کو پیند کرتے ہیں کیونکہ وہاں ایسے لوگ آتے ہیں جن سے مل کر اُنہیں حظ اور سرور حاصل ہو تاہے۔ وطن کی محبت بھی اِسی وجہ سے ہوتی ہے کہ وہاں اُن سے تعلقاتِ محبت رکھنے والے لوگ زیادہ پائے جاتے ہیں۔ اِسی طرح شہر وں اور محلّوں کی محبت کی وجہ بھی یہی ہوتی ہے کہ انسان کہتاہے اِس محلّه میں میر اچیا اور ماموں یا دوسرے رشتہ دار موجود ہیں۔ جب کسی شخص کو وطن سے باہر بھجوایا جائے تو چو نکہ وہ جگہ ایسی ہو تی ہے جو اُس کے محبوبوں کو جمع نہیں کرتی اِس لئے اس کی طبیعت میں بے چینی رہتی ہے۔ پھر جس طرح بعض خاص کلبیں، مجالس، شہر اور محلّے مختلف محبتوں کو تیجا کرنے کی وجہ سے انسان کو محبوب ہوتے ہیں اِسی قشم کی محبت بعض ر شتہ داروں سے بھی ہو تی ہے اور انسان کہتاہے فلاں سے مجھے بڑی محبت ہے کیو نکہ وہ میرے چیاکا بھی بیٹاہے اور میری خالہ کا بھی بیٹاہے تو دور شتے اُس میں بھی ہو گئے ہیں۔ کئی خاوند اپنی بیویوں سے اِس لئے محبت کرتے جاتے ہیں کہ اُن سے نیک اولاد اُنہیں حاصل ہوئی ہوتی ہے۔ غرض دنیامیں یہ ایک عام نظارہ نظر آتاہے کہ محبوبوں کا اجتماع لرنے والے سے انسان کو محبت ہوتی ہے۔ اِس نقطہ نگاہ سے بھی اگر غور کیا جائے تومعلوم ہو گا کہ اللہ تعالیٰ اِس محبت کا بھی مر کز ہے کیونکہ جو اچھا آد می ہو گا وہ لازماً خدا سے بھی

تعلق رکھتا ہوگا۔ اِس لئے خداسے تعلق رکھ کر ہر انجھے آدمی سے تعلق پیدا ہو سکتا ہے۔
اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے کسی کو محبت ہے تو وہ بھی خدا کے پاس
ہیں۔ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ذات سے کسی کو محبت ہے تو وہ بھی خدا کے پاس
ہیں۔ اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ذات سے کسی کو محبت ہے تو وہ بھی خدا کے پاس
ہیں۔ غرض جتنے حسین اور قابلِ محبت وجو د خدا تعالیٰ میں جمع ہوتے ہیں اور کہیں جمع نہیں
ہوتے۔اُس کی جنت میں تمام نیک جمع ہوجاتے ہیں اور تمام محب اور محبوب اُس کی طاقت
سے محب اور محبوب بنتے ہیں۔ پس اس نقطہ کگاہ سے بھی خدا تعالیٰ کا وجو د ہی اِس قابل ہے
کہ اُس کے ساتھ محبت کی جائے اور اِسی امر پر غور کرنے سے انسان اللہ تعالیٰ سے محبت
بڑھا سکتا ہے۔

(7) طویل تعلق اور آئندہ ترقیات کی وابسگی کے احساس سے بھی محبت پیدا ہوتی ہے۔ بادشاہوں سے یاوطن سے یاسیاس اور مذہبی پارٹیوں سے اِسی جہت سے محبت ہوتی ہے۔ بعض لوگ جو سینکڑوں سال سے حنفی چلے آرہے ہیں اُنہیں طبعی طور پر حنفیوں سے ہی محبت ہوتی ہے اور بعض دفعہ وہ بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ ہمارا خاندان تو سات پشت سے حنفی ہے یاہمارا خاندان سات پشت سے وہابی ہے۔ اِسی طرح وہ سیاسی پارٹیاں جو ایک لیے عرصہ تک بر سرا قتدار رہتی ہیں اُن کے ساتھ بھی لوگوں کو محبت ہوتی ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ فلال بڑی مضبوط پارٹی ہے۔ اگر ہم اُس پارٹی کے ساتھ تعلق کی امید بھی کریں گے تو ہمیں فائدہ ہوگا۔ غرض سابق لمبا تعلق یا آئندہ کے لیے تعلق کی امید بھی انسان کے دل میں محبت پیدا کر دیتی ہے عادات سے محبت بھی اِسی وجہ سے ہوتی ہے کہ انسان کے دل میں محبت پیدا کر دیتی ہے عادات سے محبت بھی اِسی وجہ سے ہوتی ہے کہ انسان کے دل میں محبت پیدا کر دیتی ہے عادات سے محبت بھی اِسی وجہ سے ہوتی ہے کہ انسان کے دل میں محبت پیدا کر دیتی ہے عادات سے محبت بھی اِسی وجہ سے ہوتی ہے کہ انسان کے دل میں محبت پیدا کر دیتی ہے عادات سے محبت بھی اِسی وجہ سے ہوتی ہے کہ انسان کے ساتھ ایک لمبا تعلق رہ وگا ہوتا ہے۔

اللہ تعالیٰ کے لحاظ سے یہ وجہ بھی بڑی قوی ہے کیونکہ آئندہ تر قیات جتنی اُس سے وابستہ ہوسکتی ہیں اور طویل تعلق زمانہ سابق یا مستقبل کے لحاظ سے مجھی جتنا اُس سے ہے اور کسی سے نہیں۔

(8) آٹھویں وجہ محبت کی سکون کا حاصل ہونا ہو تاہے لیکن ساتھ ہی سکون سے

بھی محبت پیداہوتی ہے یعنی یہ دونوں چیزیں آپس میں لازم وملزوم ہیں۔ محب کے وصال سے سکون اور حصولِ سکون سے محبت پیدا ہوتی ہے گویا اِن دونوں کا آپس میں خالق و مخلوق اور جھی یہ مخلوق اور وہ خلوق اور وہ خالق ہوتا ہے۔ یہ سکون کہ عقلی ہوتا ہے اور جھی جذباتی۔ عقلی جیسے کھانے پینے اور پہننے سے سکون حاصل ہوتا ہے اور جذباتی جیسے تعلقاتِ مر دوزن سے۔ بھی تسکین کی امید کی وجہ سے بھی محبت پیدا ہوتی ہے یعنی امید ہو کہ اُس سے تسکین حاصل ہوگی جیسے ساسی یا مذہبی پروگرام وغیرہ جن سے مکلی ترقی یا اُخروی زندگی کی امید ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے منعلق یہ امر بھی سب سے زیادہ چسپاں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے جس سکون کے ملنے کا امکان ہو سکتا ہے غیر سے نہیں کیونکہ غیر کی نعمت ٹوٹ سکتی ہے لیکن خدا تعالیٰ کی نعمت ماری ہے اور ترقیات وہ بہت زیادہ دے سکتا ہے۔

غرض جتنے موجباتِ محبت ہیں وہ سارے کے سارے نہایت شدت سے اللہ تعالیٰ کے وجود میں پائے جاتے ہیں۔ اِس لئے جب ایک ایک وجہ شدید محبت پیدا کر سکتی ہے توجس میں وہ سب وجوہ پائی جائیں اور شدت سے پائی جائیں اُس سے کیوں محبت نہ ہوگی۔ ضرورت اِس بات کی ہے کہ ذکر و فکر سے اِن اُمور کا احساس غائب سے حاضر میں لا یاجائے اور عدم سے وجود میں اُن کو تبدیل کیاجائے۔

(9) ایک ذریعہ محبت کا تحریک و تحریص بھی ہو تا ہے۔ جب بار بارکسی حسین چیز کا ذکر کیا جائے تولوگوں کو سُن سُن کر بھی محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ عربوں میں قصہ مشہور ہے کہ ایک شخص نے کسی کتاب میں پڑھا کہ اُستادوں سے دوستانہ تعلقات نہیں رکھنے چاہئیں کیونکہ وہ بے و قوف ہوتے ہیں۔ اُس کے ایک استاد سے بڑے اچھے تعلقات سے جو ایک لمب عرصہ تک قائم رہے اور وہ ہمیشہ کہا کر تا تھا کہ استاد تو بڑے اچھے ہوتے ہیں معلوم نہیں لکھنے والے نے یہ کس طرح لکھ دیا کہ استاد بے و قوف ہوتے ہیں۔ ایک دفعہ وہ اُن سے بچھ عرصہ کے بعد ملنے کے لئے گیا تو اُسے معلوم ہؤا کہ استاد صاحب بہار ہیں۔ اُس نے لوگوں سے دریافت کیا کہ وہ کب سے بھار ہیں۔ تو اُنہوں نے جو اب دیا کہ ہیں۔ اُس نے لوگوں سے دریافت کیا کہ وہ کب سے بھار ہیں۔ تو اُنہوں نے جو اب دیا کہ

مدت ہو گئی وہ تو گھر سے نکلتے ہی نہیں۔ وہ بہت پریشان ہؤا اور آخر دریافت حالات لئے اُن کے مکان پر پہنچا۔ بیوی نے اُن سے کہا کہ آپ اُن کے اچھے دوست ہیں آپ نے خبر بھی نہیں لی کہ اُن کا کیا حال ہے وہ تو مرنے کے قریب پہنچ چکے ہیں۔اِسے س کر بہت افسوس ہؤ ااور اس نے کہا کہ بر دہ کر وادیں تا کہ میں خو د اُن سے حال دریافت کر سکوں۔ چنانچہ وہ اندر گیا دیکھا تو واقع میں استاد صاحب بڑے مضمحل اور کمزور ہو چکے تھے اور ہڑیوں کا ایک ڈھانچہ رہ گئے تھے۔اُس نے پوچھا کہ آپ کو بیاری کیاہے؟اُس نے جواب دیا کہ بیاری کی کچھ سمجھ نہیں آئی بہت علاج کروایاہے مگر کوئی افاقہ نہیں ہؤا۔اس نے کہا آخر کچھ تو بتاہیئے کہ یہ بیاری آپ کو شر وع کس طرح ہوئی ہے؟ اُس نے کہا بات یہ ہے کہ جب میں کتابیں پڑھتا اور اُن میں محبت اور عشق کے واقعات دیکھتا تھا تو میرے دل میں بھی بار بار خیال آتا تھا کہ مجھے بھی محبت کرنی چاہیے مگر میں سمجھتا تھا کہ میری محبت نسی معمولی عورت سے نہیں ہو سکتی۔ دنیا میں جو سب سے زیادہ حسین عورت ہو گی اُس سے میں محبت کروں گا۔ چنانچہ ایک دن میں اپنی گلی میں بیٹھا ہؤاتھا کہ ایک شخص میر ہے یاس سے گزرااور اُس نے ایک شعر پڑھا جس کامفہوم یہ تھا کہ اُمّ عمروالیی حسین عورت ہے کہ ساری دنیائس پر عاشق ہے۔ میں نے کہا کہ بس عشق کرناہے تو اُمّ عمروسے ہی کرنا ہے۔ چنانچہ میں نے اُس سے محبت کرنی شر وع کر دی۔ اُس نے کہا یہ تو فرمایئے آپ نے اُمِّ عمرو تبھی دیکھی بھی تھی یا نہیں؟ کہنے لگا میں نے دیکھی تو نہیں لیکن جب ساری دنیا اُس سے محبت کرتی تھی تو میں نے سمجھا کہ میں بھی اُس سے کیوں نہ محبت کروں۔ چنانچیہ میں اپنی محبت اور عشق میں ترقی کر تا چلا گیا اور دل میں بار بار حسرت پیدا ہوتی تھی کہ أمِّ عمرو كالمجھے وصال حاصل ہو مگر مدتیں گزر گئیں اور اُمِّ عمرو كا کچھ پیۃ نہ چلا۔ ایک دن میں پھراپنی گلی میں بیٹے ہواتھا کہ ایک شخص گزرااور اُس نے بیہ شعر پڑھا کہ لَقَدُ مَرَّ الْحِمَارُ بِأُمِّ عَمْرٍ و

لقد مرّ الحِمَارُ بِامِعَمَرٍ و فَمَارَجَعَتُ وَمَارَجَعَ الْحِمَارُ

کہ اُمّ عمرو کو گدھالے کر چلا گیا اور اِس کے بعد نہ وہ کَوٹی اور نہ گدھاکوٹا۔ میں نے سمجھ لیا

کہ وہ جو کوئی نہیں تو ضرور مَر چکی ہے۔ چنانچہ اُس دن سے میں چار پائی پر پڑا ہوں اور حالت روز بروز بدسے بدتر ہوتی چلی جارہی ہے۔ آپ خود ہی انصاف فرمائیں کہ جب محبوب ہی نہ رہاتواس د نیامیں زندہ رہ کر کیا کرناہے۔ وہ یہ قصہ سُن کر لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةً اِلَّا بِاللّٰهِ کہتے ہوئے وہاں سے اُٹھا اور کہنے لگا کتاب میں سی لکھاتھا کہ استاد بے و قوف ہوتے ہیں۔

تو حقیقت بیرہے کہ بار بار کسی چیز کا ذکر سننے سے بھی محبت ہو جاتی ہے۔ بار باریہ کہنا کہ خدابڑا پیاراہے، خدابڑا محسن ہے، خدابڑا مہربان ہے، خدا ہم سب کی ضروریات پوری کرتا ہے، خدا ہم سب کو روزی دیتا ہے، خدا ہماری دعائیں سنتا ہے، خدا ہماری مشکلات دور کر تاہے۔ اِسی طرح وعظ ونصیحت کی مجالس منعقد کرنااور خداتعالی سے محبت پیدا کرنے کی ترغیب دلانا۔ یہ چیزیں ایسی ہیں جو رفتہ رفتہ انسان کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت پیداکر دیتی ہیں چنانچہ دیکھ لو جہاں سخاوت کا ذکر آئے گالوگ فوراً کہہ اُٹھیں گے کہ حاتم بڑاسخی تھاحالا نکہ نہ اُنہوں نے حاتم کو دیکھانہ اُس کے حالات پڑھے محض اس لئے کہ لوگوں کی زبان پر حاتم کا بار بار ذکر آتا ہے ہر شخص حاتم سے محبت کر تاہے۔ اِسی طرح ایک پنجابی جونہ یونان کا نام جانتاہے نہ اُس مُلک کے حالات سے وا قفیت رکھتاہے فوراً کہہ دے گا کہ توبڑاافلاطون آیاہے یاجب کوئی شخص اپنی بہادری کی ڈینگیں مارے تولوگ کہتے ہیں بڑاڑ ستم بنا پھر تاہے حالانکہ کہا جاتا ہے کہ رُستم کوئی حقیقی وجود نہیں تھا محض قصہ کہانیوں میں بہادری کے ذکر کے لئے ایک نام تجویز کر لیا گیا ہے۔ پھر اور باتوں کو جانے دوزلیخاکے حسن کے اتنے قصے مشہور ہیں کہ جن کی کوئی حد ہی نہیں۔اچھے معقول اور تعلیم یافتہ آدمیوں نے بعض د فعہ مجھ سے بوچھاہے کہ کیا یہ سچ ہے کہ زلیخاا تنی حسین تھی کہ اُس سے بڑھ کر اور کوئی حسین عورت نہیں تھی؟ اب زلیخا مَر کے مٹی بھی ہو گئی مگر اُس کے حسن کا چرچابا قی ہے کیونکہ لو گوں میں اُس کا بار بار ذکر آتا ہے۔ اِسی طرح کیلی ضروراجھی ہو گی لیکن میہ بھی ممکن ہے کہ ہماری کئی نو کرانیاں اُس سے اچھی ہوں مگر اِس سے کہ بار باریلی کا ذکر آتاہے اُس کا دماغوں پر ایسا نقشہ تھنچ گیاہے کہ انسان

کرتا ہے کہ لیکل سے بڑھ کر کوئی خوبصورت عورت ہو ہی نہیں سکتی۔ پس کسی کا اچھا ذکر سن سن کر بھی اُس سے محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ جب ہماری عقل بتاتی ہے کہ خداسب سے اچھا ہے تو اگر قوم میں اِس امر کو جاری کیا جائے کہ محبت الٰہی کا ذکر بار بار ہو اور لوگوں کو تحریک کی جائے کہ وہ خود بھی ذکر و فکر کریں اور دوسر وں سے بھی کروائیں اور اِس ذکر کو عام کرنے کے لئے وعظ و نصیحت کی مجالس منعقد کی جائیں اور پچوں کے کانوں میں بھی یہ باتیں ڈالی جائیں، ہیویوں کے کانوں میں بھی یہ باتیں ڈالی جائیں، ماں باپ کے کانوں میں بھی یہ باتیں ڈالی جائیں، ماں باپ کے کانوں میں بھی یہ باتیں ڈالی جائیں، ماں باپ کے کانوں میں بھی یہ باتیں ڈالی جائیں، ایسے لوگ زیادہ سے زیادہ تعداد میں نظر آنے لگیں گے جو بیدا ہو جائے گی اور قوم میں ایسے لوگ زیادہ سے زیادہ تعداد میں نظر آنے لگیں گے جو خدا کے نام پرسب پچھ قربان کرنے کے لئے تیار ہوں گے۔

دیکھورسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیثیت ہی کیا ہے۔ مگر اس وجہ سے کہ عیسائی بچین سے ہی اپنی قوم کے افراد کے دلوں میں بیہ نقش کرتے رہتے ہیں کہ عیسیٰ بڑاہے کوئی عیسائی بھی خواہ وہ دہریہ ہی کیوں نہ ہو بیہ بر داشت نہیں کر سکتا کہ محمد رسول اللّٰہ صلی اللّٰہ علیہ وسلم کوعیسیٰ پر فضیلت دی جائے۔ میں جب انگلستان گیا توایک عیسائی ڈاکٹر جو دہریہ تھا مجھ سے ملنے کے لئے آیااور اُس نے مذہبی گفتگو شر وع کر دی مگر تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بڑی بے باقی کے ساتھ حملہ کر دیتا تھا۔ تین جار دفعہ تو میں نے بر داشت کیا مگر جب بار بار اُس نے رسول کریم صلی اللّٰہ علیہ وسلم پر حملہ کیا تو میں نے کہا کیا تم جانتے نہیں عیسی میں فلاں فلاں نقص تھے جن کو انجیل سے ثابت کیا جا سکتا ہے۔ جب میں نے عیسیٰ کانام لیا تووہ آگ بگولہ ہو گیااور کہنے لگاعیسلی کا نام نہ لیس یہاں عیسلی کا کیا ذکر ہے میں عیسلی کے متعلق کوئی بات سن نہیں سکتا۔ میں نے کہاتم اگر عیسیٰ کے متعلق کوئی بات نہیں سن سکتے تو میں بھی محد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کوئی بات نہیں سن سکتا۔ وہ دہریہ تھا مگر اس وجہ سے کہ بچین سے اُس کے کانوں میں بیہ بات ڈالی جاتی رہی تھی کہ ، سے بڑا ہے باوجو د دہریہ ہونے کے وہ اِس بات کو بر داشت نہ کر سکا کہ عیسیٰ پر

اعتراض کیاجائے۔

طرح جب میں حج کے لئے گیاتو جس جہاز میں میں نے سفر کیااُسی میں تین بیر سٹر تجھی سفر کر رہے تھے۔ ایک ہندو تھا اور دو مسلمان مگر وہ دونوں دہر یہ تھے۔ خداتعالی کی ہستی پر ایمان نہیں رکھتے تھے چنانچہ میرے ساتھ اُن کی کمبی بحث رہی۔ وہ خدا تعالیٰ کی ہستی پر ہار ہار مذاق اُڑاتے اور بعض د فعہ ایک تنکا نکال کر سامنے رکھ دیتے کہ ا گرتمہارے خدامیں طاقت ہے تووہ یہ تنکا ہلا کر د کھائے۔ ہندو بیر سٹر تھی اُن اعتر اضات میں اُن کا نثر یک ہؤاکر تا تھا۔ ایک دن اس بحث کے دوران میں جب کہ ہندو بیر سٹر لرر ہاتھااُس نے مثال میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی گستاخی سے ذکر کر دیا۔بس اُس کا پیر ذکر کرناتھا کہ وہ دونوں بیر سٹر جو خدا کی ہستی پر رات دن مذاق اُڑاتے رہتے تھے یکدم غصہ کے ساتھ اُس سے کہنے لگے کہ دیکھو میاں! اب اِس کے بعدتم نے محمر ر سول الله صلی الله علیه وسلم کا نام نہیں لینا ور نہ ہماری اور تمہاری دوستی بالکل ٹوٹ جائے گی۔اُس نے کہاجب تم خدا کو ہی نہیں مانتے تورسول کے ماننے کاسوال کیسا؟ وہ کہنے لگے کچھ ہو خدا کو جو مرضی ہے کہہ لو مگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ہم کوئی بات برداشت نہیں کر سکتے۔ اب اِس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ مال باپ نے بحیین سے "تحفظ ختم نبوت" کی تلقین کی ہوئی ہوتی ہے اور چونکہ بجین سے وہ سنتے چلے آتے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب نبیوں سے بڑے ہیں اِس لئے وہ یہ بحث تو کر لیں گے کہ خداہے یا نہیں مگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے خلاف وہ کو ئی بات سننے کے لئے تیار نہیں ہوں گے۔ توبار بار سننے سے بھی محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ اِسی لئے رسول كريم صلى الله عليه وسلم فرماتے ہيں كه حَبِّبُوا الله وَالٰي عِبَادِه يُحْبِبُكُمُ اللهُ <del>104</del> یعنی لو گوں کے اندر تم ایسی باتیں کیا کرو جن سے خدا کی محبت پیدا ہواِس کا نتیجہ یہ ہو گا کہ خدا بھی تم سے محبت کرنے لگے گا۔ اگر تم اپنے بچوں کو اور بڑوں کو، دوستوں کو اور ر شتہ داروں کو محبت الہی کی ضرورت اور اُس کے حصول کی اہمیت بتاؤ اور محبت پیدا

بھی بڑھے گی اور اُن کی بھی۔

اللہ اللہ اللہ اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اخوز الدَّوَاءِ اَلْکُی َ اللہ اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اخوز الدَّوَاءِ اَلْکُی َ 105 کہ آخری علاح داغ دینا ہو تا ہے۔ اِسی طرح سارے کاموں کا آخری انحصار دعا پر ہے۔ اِسی انسان کو جاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جھکے اور اُس سے کہے کہ اللہ! تیر اوجود مخفی ہے میری عقل سخت نا قص اور ناتمام ہے مگر میرے دل کے مخفی گوشوں میں تیرے وصال کی ایک نہ مٹنے والی خواہش پائی جاتی ہے۔ میر اول تجھ سے ملنے کے لئے بیتاب ہے میں چاہتا ہوں کہ تیری محبت کو حاصل کروں۔ مگر اے میرے رَبّ! میری کوششیں اُس وقت تک کہ تیری محبت کو حاصل کروں۔ مگر اے میرے رَبّ! میری کوششیں اُس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتیں جب تک تیرے فضل میرے شامل حال نہ ہوں۔ اِس تو این محبت سے مجھے حصہ عطا فرما اور مجھے اُن لوگوں میں شامل فرما جو تیرے مُحِجین کے پاک محبت سے مجھے حصہ عطا فرما اور مجھے اُن لوگوں میں شامل فرما جو تیرے مُحِجین کے پاک مورہ میں شامل ہیں۔ چنانچہ حدیثوں سے ثابت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ وعا فرما یا کرتے تھے کہ اَللَّهُمَّ اَذِ ذُقْنِی حُبَّ کَ وَحُبَ مَنْ اَحَبَّ کَ وَحُبَ مَنْ اَحَبَ مَنْ اَحَبَّ کَ وَحُبَ مَا يُقَوِّ اِنِیْ وَحُبَ مَنْ اَحْبَکَ وَحُبَ مَنْ اَحْبَدَکَ وَحُبَ مَا يُقَوِّ اِنِیْ اللهٰ کَا اِللہُ کَ وَاجْعَلُ حُبَیْکَ وَحُبَ مَا اِللّٰہُ کَا اَلٰہُ کَا وَالٰہُ اللّٰہ کَا اِلْہُ کَ وَابْتَ کَ وَالْمَا کَا اللّٰہُ کَا وَابْتَ کَ وَابْتُ کَ وَابْتَ کَ وَابْتُ وَابْتُ وَابْتُ وَابْتُ وَابْتُونَ اللّٰمَ وَابْتُ وَابْتُ وَابْتُ وَابْتُونُ وَابْتُ وَابْتُونُ وَابْتُونُ وَابْتُونُ وَابْتُونُ وَابْتُ وَابْتُ وَابْتُ وَابْتُونُ وَابْتُونُ وَابْتُونُ وَابْت

اللّٰهُمَّ ارُزُقُنِی حَبَرَک یعنی اے میرے خدا! مجھے اپنی محبت عطافر ماؤ حُبَ مَن اَ اَحَبَکَ اور اے خداجو تجھ سے محبت کرتے ہیں میرے دل میں تو اُن کی محبت بھی ڈال دے وَ حُبَ مَا یُقَوِّ بُنِی اِلَیْکَ اور ان کامول کی اور ان اعلی درجہ کے اخلاق کی اور ان قربانیوں اور نیکیوں کی بھی میرے دل میں محبت ڈال دے جن سے تیری محبت پیدا ہوتی ہے وَ اَجْعَلُ حُبَکَ اَ حَبَ اِلْیَ مِن الْمَاءِ الْبَادِ دِ اوراے میرے رَبّ! اپنی محبت میرے دل میں اُس سے بھی زیادہ پیدا کر دے جتنی شدید گرمی کے موسم میں انسان کو محبت کو اُن کی محبت ہوتی ہے۔ الْمَاءِ الْبَادِ دِ کے معنی شدید گرمی کے موسم میں انسان کو محبت کا مرکز بھی قرار دیا گیا ہے جیسا کہ قرآن کریم میں اللّٰہ تعالی فرما تا ہے وَ جَعَلُنَا مِن الْمَاءِ كُلُ شَکَءَ عَیْ اللّٰہ علیہ وسکتا ہے کہ اللّٰمَاءِ الْبَادِ دِ سے یہاں صرف جسمانی یانی مر ادنہ ہو بلکہ رسول کریم صلی اللّٰہ علیہ وسلم کا الْمُاءِ الْبَادِ دِ سے یہاں صرف جسمانی یانی مر ادنہ ہو بلکہ رسول کریم صلی اللّٰہ علیہ وسلم کا الْمُاءِ الْبَادِ دِ سے یہاں صرف جسمانی یانی مر ادنہ ہو بلکہ رسول کریم صلی اللّٰہ علیہ وسلم کا الْمُاءِ الْبُادِ دِ سے یہاں صرف جسمانی یانی مر ادنہ ہو بلکہ رسول کریم صلی اللّٰہ علیہ وسلم کا الْمُاءِ الْبُادِ دِ سے یہاں صرف جسمانی یانی مر ادنہ ہو بلکہ رسول کریم صلی اللّٰہ علیہ وسلم کا

مقصدیہ ہو کہ تیری محبت اِتنی پیاری ہو کہ مرکز حیات کی محبت بھی میرے دل میں اِس قدر نہ ہو۔ بہر حال یہ دعاہے جور سول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مانگا کرتے تھے اور جس پر دوام انسان کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا کر دیتا ہے۔

وقت کم تھالیکن پھر بھی میں نے جلدی جلدی اپنے مضمون کو ختم کرنے کی کوشش کریں تا کہ یہ کوشش کریں تا کہ یہ جسمانی زندگی ختم ہونے سے پہلے پہلے ہم میں سے ہر شخص کے دل میں محبت الهی پیدا ہو جائے۔

اللّه تعالیٰ سے دعاہے کہ وہ ہمیں اپنی محبت عطا فرمائے اور اپنے مَاسِوَاکی محبت ہمارے دلوں سے سر دکر دے اور جن سے محبت کرنااُس کے منشاء کے مطابق ہو اُن سے اِس قسم کی اور اتنی محبت ہمیں ہو کہ جس سے خدا تعالیٰ کی محبت بڑھے اور اُس کا تعلق زیادہ ہو حتی کہ ہماری محبت اُس کی محبت کو تھینے کے اور وہ ہماراچاہنے والا ہو جائے اور ہم اُس کے ۔اَللّٰهُمَّ اَمِیْنَ وَ اٰجِرُ دَعُوٰ نَا اَنِ الْحَمُدُ لِللّٰهِرَبِ الْعُلَمِیْنَ۔"

## <u>1</u>: المدرث:32

:<u>2</u>

<u>3</u>: تذكره صفحه 10-ايدُ يشن چهارم

<u>4</u>: پيدائش باب5 آيت22\_برڻش اينڈ فارن بائبل سوسائڻ لا هور 1943ء

<u>5</u>: جيوش انسائيكلو پيڙيا جلد 5 صفحه 178 تا 181 (ترجمه مفهوماً)

<u>6</u>: پيدائش باب32 - آيت 24 تا 28 - برڻش اينڈ فارن بائبل سوسائٹي لا مور 1943ء

<u>7</u> تا<u>9</u>: اقرب الموارد جلد 2 صفحه 821 مطبوعه بيروت 1889ء

<u>10</u>: المنجد صفحه 526 ـ مطبوعه بيروت 1960ء

:<u>11</u>

<u>12</u>: العلق: 3

:13

<u>14</u>: العمران: 60 <u>15</u>: الانبياء: 38 البقرة: 118

1881ء: اقرب الموارد جلد 2 صفح 822 مطبوعه بيروت 1889ء

19: الكهف: 55

20: مسلم كتاب التوبة باب في الحض على التوبة (الخ)

21: اقرب الموارد جلد اصفحه 689 مطبوعه بيروت 1889ء

22: بخارى كتاب الرقاق باب التواضع

<u>24</u>,23: اقرب الموارد جلد 1 صفحه 415 مطبوعه بيروت 1889ء

25: الانبياء: 91 96: التوبة: 59

<u>عه</u> تا <u>31</u>: المفردات في غريب القرآن صفح 197 مطبوعه معر 1324 ه

\_\_\_\_\_\_\_ 32،32: المفردات في غريب القرآن صفحه 198،197 مطبوعه معر 1324 ه

<u>34</u> تا <u>37</u>: اقرب الموارد جلد 1 صفح 20 مطبوعه بيروت 1889ء

<u>41</u> ت<u>38</u> المفردات في غريب القرآن صفح 27 مطبوع مصر 1324 هـ

<u>43،42</u>: المفردات في الغريب القرآن صفح 27 مطبوع 1324 ه

<u>44</u>: طه: 11

<u>45</u>: اقرب الموارد جلد 2 صفحه 1437 مطبوعه بيروت 1889ء

<u>46</u>: نوح: 24 <u>47</u>: مريم: 97

**49**: البرو ج: 15

<u>50</u>: طویلہ: گھوڑوں کا تھان۔ گھوڑوں کے باندھنے کی جگہ

51: النسائي كتاب النكاح باب كر اهية تزويج العقيم

<u>52</u>: المائده: 55 البقرة: 166 التوبة: 24

<u>55</u>: مسندا حمد بن حنبل جلد 3 صفحه 207 مطبوعه بيروت 1978ء

<u>57</u>°56: تفسير درمنثور للسيوطي جلد اصفحه 261\_مطبوعه بيروت 1314 ه

<u>58</u>:طُه: 116 (<u>60</u>، <u>69</u>): البقرة: 38 (116): النساء: <u>58</u>

62: بخارى كتاب فضائل اصحاب النبى صلى الله عليه و سلم باب قول النبى صلى الله عليه و سلم سدّو الابواب (الخ)

<u>63</u>: كنز العمال جلد 3صفح 372 مطبوعه حلب 1970ء

64: مسلم كتاب التوبة باب في سعة رحمة الله تعالى (الخ)

65: البقرة: 256

<u>66</u>: بدر اا جنوری 1912ء صفحہ 6

67: مسلم كتاب التوبة باب في الحض على التوبة

<u>68</u>:الانعام: 77

:<u>71</u>

<u>72</u>: النساء: 37

<u>73</u>: البقرة: 191 <u>74</u>: النساء: 108

75: ترمذى ابو اب البرو الصلة باب ماجاء في الشكر (الْخُ)

<u>76</u>: اسدالغابة جلد 3 صفح 157 مطبوعه رياض 1286 ه

<u>77</u>: القصص: 77 ما قصص: 78 الحج: 39

<u>80</u>: ابراهيم: 8 <u>81</u>:الانعام: 142،الاعراف: 32

<u>82</u>: مسلم كتاب البرو الصلة باب فضل عيادة المريض

<u>83</u>: العمران: 141 <u>84</u>: البقرة: 153 <u>85</u>: المائدة: 12

<u>86</u>: ابو داؤ د كتاب الادب باب في المطر

<u>87</u>: الشعراء: 4 <u>88</u>: أل عمران: 149 <u>89</u>: يسّ: 83

<u>90</u>: البقرة: 223 <u>91</u>: العمران: 160 <u>92</u>: المائدة: 43

93: ألعمران: 77

94: بخارى كتاب الصوم باب من صَام رمضان ايمانًا واحتسابًا (الخ)

<u>95</u>: قاز:راج بنس، ایک قسم کی مرغابی

<u>96</u>: الروم: 31

98: يَوَدُّاحَدُهُمُ لَو يُعَمَّرُ الْفَسنَةِ (البَقرة:97)

<u>99</u>: النحل: 62 (100 الفتح: 97 النعام: 104)

102: مسلم كتاب الايمان باب في قوله عليه السلام نُور اَنِّي اَراهُ (الح)

103: النحل: 73

104: المعجم الكبير للطبر انى جلد 8 صفحه 91 مطبوعه قامره 1985ء

:<u>105</u>

:<u>106</u>

107: الانبياء: 31